مجنزالترالب كَالْاللَّالِمُ الْمُلْكَاعِبُ وَمُولِ

# تلخص مجير السراليالغم

تاليف و جمة الاسلام حضرت شاه ولى التُّدميريث دملوى اللَّهُ لِيَّهُ

یه وه عظیم الشان کتاب ہے کہ جس میں اسلامی شریعت کے حقائق و اسرار بیان کتے گئے ہیں۔ یہ کتاب حدیث وفقہ ، فلسفہ واخلاق ، زبان و ادب اصول و فروع اسٹ لام ، غرض بمام علوم اسٹ لامی پرمحیط ہے۔

> تعنیم وترتیب حضرت سیدر شی الدین احد فخری منظله العالی

لغريط ازموالمنا ڈاکٹرمحدصبي<u>سالٹن</u>س مختا*دصاحب وامت برکات*ېم ديرجامعة العشيدم الاسٹالايرعالىمىنون ثان<sub>ان 0</sub>كبي

كَّالْوُالْالْتَاعِينَ وَمِنْ

فون: ۲۵۲۷۹۸

60/=

مدے پتے کتب خانہ حسینیہ دیوہت کتب خانہ لیمیہ دیوہت کتب خانہ رشید یہ جائع مسجد دہلی

# فهرست مضامين

| صفحه | عنوانات                      | تنفحه | عنوانات                                                                           |
|------|------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|      | باب تکلیف جزاا ورسزا کے باعث | 9     | تقريظ                                                                             |
| 44   | ہوتی ہے                      | 11    | ابتدائيه .                                                                        |
|      | باف لوگ پيدائش مين مختف بي   |       | المخقرسوا مح حضرت شاه ولى الله                                                    |
|      | ببی وجهدے کران کے خلاق اور   | 14    | مى <i>تىڭ دېلوى رحمة التارعلي</i> ە<br>مەتەر                                      |
|      | ان کے اعمال و کمال کے دیے    | "     | مقدم<br><u>قىماول</u>                                                             |
| ٣٢   | اورمريتي مختلف ہيں           |       | مبعث اقال                                                                         |
|      | باب خطات فلب كامباب جو       | ) ()  | تكليف اورجزا سزادينه كابيان                                                       |
| ٣٣   | اعمال کے لئے آمادہ کرتے ہیں  | 71    | باب خواک صفت ابداع تخلیق وتدمیر<br>باب عالم مثال<br>باب ملاء اعلی<br>رای شذت ادار |
| ٣٣   | باب اعمال ک نفس سے وابستگی   | 77    | بنِ عَالَمِ مثال                                                                  |
|      | بابد ملكات نفسانيسي اعمال    | 417   | بات ملايه اعلی                                                                    |
| 70   | كاتعلق                       | 74    | باب سُنت الله                                                                     |
| 20   | بابيه جزا وسزاك اسباب        | 14    | بام حقیقت روح                                                                     |
|      | مبحثدوم                      |       | باب رازتکلیف دیعنی کیی بات کا                                                     |
|      | جناوسزاموت کے بعدزندگی میں   | YA    | مكلف ببونا)                                                                       |
| ۳۲   | باب دنيامين اعمال كى جزاسزا  | 49    | باب تقدير سے تكليف كا صدور                                                        |
| ۳۸   | باب حقيقت موت                |       |                                                                                   |
|      |                              |       |                                                                                   |

| صفحه | عنوانات                         | صفح   | عنوانات                        |
|------|---------------------------------|-------|--------------------------------|
| ۵۲   | باب تحصيل سعادت كرطريق          |       | اب عالم برزخ میں لوگوں کے      |
|      | باب سعادت حاصل کرنے کے          |       | مختلف حالات                    |
| ٥٢   | اصول                            | ام    | بابع واقعات حشر کے اسرار ورموز |
| مه   | · · · · · · · · · · · · · · · · |       | مبعث سومر                      |
| ۵۵   | بالبظهورفطرت كى ركاوليس         |       | تدابيرنا فعه                   |
|      | باب حجابات مذکورہ کے ازالہ کے   | 42    | ا باب تدابیر معاشرت            |
| 24   | طريقي                           | Wh    | اب تدابیراقال                  |
|      | مبعث ينجع                       | ماما  | بات فن آداب معیشت              |
|      | بقدم                            |       | ابت تدبرمنزل (خاندانی نظام)    |
| ۵۷   | باب نیکی و بدی کی حقیقت         | ME    | ا باع فن معاملات               |
| ۵۸   | باب توحيد كابيان                | MA    |                                |
| ۰۵۸  | باتب حقیقت شرک                  | t     | (                              |
| ۵۹   |                                 | t     | اب ساست معاونین وانصار         |
| 41   | باه صفاتِ الهيدبيا يمان لانا    | 19    |                                |
| 41   | باب ايمان بالقدر                | 1     | باب نظام معاشرہ وتمدن کے       |
|      | باب عبادت كرنا بندول برالله     | ٥.    |                                |
|      | تعالیٰ کاحق ہے وہ اپنے          | 0.    | باب رسومات مروب                |
| 12   | ادادہ سے بندوں کوجزادےگا        |       | مبعثچهارم                      |
| 44   | اب شعائراللهدى تعظيم واحرام     | 1     | سعادت كے بيان ميں              |
| 49   | اب اسراروضووغسل                 | 1     | اب حقيقت سعادت                 |
| 44   |                                 | i     | باب سعادت کے باریمیں لوگ       |
| 49   | الله اسرارزكوة                  | 1. 01 | مخلف ہیں                       |

| صفح       | عنوانات                                 | صفح | عنوانات                                        |
|-----------|-----------------------------------------|-----|------------------------------------------------|
| AY        | باب حكمتون اورعلتون كاسرار وحكم         | ۷٠  | بابی اسرارِصوم<br>باید ایر از حج               |
|           | باب فرائض اركان آداب وغيره كي           | 41  | ا باب المعروري                                 |
| ۸۳        | تعيين كيمصلحتين                         | 41  | باتك مختف نيكيون كاسرار                        |
| ۸۳        |                                         | 4   | باهِ گنا ہوں کے مدارج                          |
| 10        | •                                       | 47  | ابل گناہوں کے مفاسد                            |
| M         | باب اسرار قضام أور رخصت                 |     | ا باب گناه جونفس انسانی سِیعلق<br>سرید         |
|           | بالبتدابيرنا فعه اصلاح رسوم،            | )   | رکھتے ہیں                                      |
| 14        |                                         | )   | المباهب وه گناه جن كا تعلق حقوق                |
|           | بالب بعض احكام سي بعض احكام             | 21  | العبادسي                                       |
| <i>^^</i> |                                         |     | مبعث ششو                                       |
|           | بات مبهم مسائل کاانضباط مِشکل           |     | سیاست ملیه<br>۱۱ ملته برتائزی زیرا             |
| 9.        | کاامتیازا درکلیات سےجزئیات<br>کااستنباط | 20  | ا باب ملتیں قائم کرنے والے<br>رہنماؤں کی صرورت |
| Or        | الله مذهبی سهولتی                       |     | رہمادی <i>عرورت</i><br>ابتاحقیقت نبوت اوراس کے |
| 90        | 7                                       |     | بب هيقب بوك الدوان ع                           |
|           | ب المطلوب كومكم ال حاصل كذا وم          |     | بت تمام مذابهب اورادیان کی                     |
|           | عدم تحصيل كے لحاظ سے أمت                | 1   | اصل ایک ہے طریقے مختلف ہیں                     |
| 90        | كرمختلف طبقات اور درجات                 |     | بابع وه اسباب جن كي وجيم ختلف                  |
|           | ب ایسے دین کی ضرورت جو تمام             | ļ l | زبانوں میں مختلف قوموں کے لئے                  |
| 9/        | ادیان ومذاهب کا ناسخ بهو                | A   | مختلف شرائع نازل بواكرتيبي                     |
| 1.        | ب دين كو تحريف <u> سے ب</u> انا         | i   | باع سريعت كيطريقون برموافذه                    |
|           |                                         | ٨١  | كاباب                                          |

| -       | عنوانات                           | صفحر | عنوانات                              |
|---------|-----------------------------------|------|--------------------------------------|
|         | تتمه                              |      | باب رسول التصلي الشعليه وسلم         |
| ين      | البابه فروعات مين صحابةُ اورّابُه |      | کے دین اور سیودونصاری کے             |
| ب ا 119 | کےاندراختلا فات کے اسبار          | 1.4  | دین میں اختلاف کے اساب               |
| اور     | باب مذاهب فقهار كااختلاف          | 1.12 | بابز اسبابِ نسخ لله                  |
| 144     | اس کے اسباب                       |      | بالبدعهرجا بليت اورسول النسلي        |
| 2       | باتبه ابل حديث اورا صحاب رك       | 1.0  | عليدوكم كى اصلاحات                   |
| 170     | کا فر <i>ق</i>                    |      | مبحثهفتر                             |
| ور      | باب چوتھی صدی ہجری سے پہلے او     |      | احاديث نبويضلى الترعليه وسلم مصشرائع |
| 179     | اس كے بعد مسلمانوں كاحال          |      | كالفذواستنباط                        |
| 114.    | فصل                               | 1.4  | اب علوم نبوى لمالتُ عليه ولم كاقعاً  |
|         | <u>قىم دوم</u>                    |      | بابل مصلحتون اورستريعتون مين         |
|         | ابعابالايسان                      | 1-4  | کیا فرق ہے                           |
| ١       | وه احادیث جوایمان کے باب میں      |      | البارمت فرسول التصلالته              |
| ۲۳۱     | واردہیں ۔۔۔ ۔۔                    |      | عليه ولم سے شریعیت کیسے افذ کی       |
| الملافا | بابد اعتصام به کتاب وشنت          |      | باب کتب مدیث کے طبقات                |
| IMA     | ۳ ابس اب طهادت                    | )    | باه کلام کے معنی مرادیس طسرح         |
| IMA     | فضيلت وصنو                        | 110  | • • •                                |
| 164     | صفت وضو                           |      | باب قرآن وصدیت کے مشرعی عنی ا        |
| 10.     | موجباتِ وضو<br>مسر                | 114  | لسطرح تجهيجاتين                      |
| 101     | موزوں مسے کرنا<br>صفت عسل         |      | باب مخلف احادیث میں فیصل             |
| 101     | صفت عسل<br>موجبات غسل             | 114  | كرنا كرنا                            |

| صفح | عنوانات                             | صفحه | عنوانات                             |
|-----|-------------------------------------|------|-------------------------------------|
| 14. | عمل ميں اعتدال اور مياندروي         |      | مُنبی اورِ مُخدِث کے لئے کون سی پنج |
| 141 | معذورول كى نماز                     | 104  | مباح اور کون سی مبلح نہیں           |
| 121 | جماعت                               | 101  |                                     |
| 124 | جعه                                 |      |                                     |
| 124 |                                     |      | فطرت اورفطرت كيقري خصا              |
| 14  | جناز <i>ون ک</i> ابیان              | 100  | پائی کے احکام                       |
| 140 | زكوة                                | 1    |                                     |
|     | سخاوت کی فضیلت اور بخل کی           | 102  |                                     |
| 127 | مذمت                                | i    |                                     |
| 14  | 1                                   |      |                                     |
| 144 | مصارف زکوة                          |      | اذان                                |
| 122 | 1 1 3 -                             |      | ا حکام مسجد<br>س                    |
| 144 | •                                   |      |                                     |
| 141 | 1                                   | 1    | 7                                   |
| 141 | روزول کے احکام                      | 170  | قبله                                |
|     | روزول سفتعلق چنصروری                | 170  | شتره به                             |
| 149 | مسائل                               | 1    |                                     |
| 14. | 2                                   | 1    | اذكار تنازاوراس كالشخب              |
| 11  | مناسک ج                             | מדו  |                                     |
| 14. | حضور شلى الته عليه وسلم كاحجة الواع |      | منازمين ناجائز آمورا ورسجرة         |
| IAI | مج كمتعلق كجدا ورمسائل              | MA   |                                     |
|     |                                     | 144  | نوا فل كابيان                       |

|     | . ^                                 |      |                                                                                                               |
|-----|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفح | عنوانات                             | صفحه | عنوانات                                                                                                       |
| 472 | اولاد ٔ غلام اور باند بور کی تربریت |      | احسان                                                                                                         |
| TTA | عقيقه                               |      | محاس اخلاق اورنيكيون كابيان                                                                                   |
|     | سیاست مدن ٔ شهری دملی سیا           | IAY  | تعميراحسان كيجاراساسى اصول                                                                                    |
| 229 | کے لئے خلیفہ کی حزورت               | 100  | اذكاروا وراد                                                                                                  |
| 44. | مظالم                               | 1    | بقيدمباحث احسان                                                                                               |
| 771 | حدود ولتعزرات                       |      | مقامات واحوال                                                                                                 |
| 224 | احكام قضار                          |      | ببهلامقدمه                                                                                                    |
| 744 |                                     | 7.1  | دوسرامقدمه                                                                                                    |
| 444 | معيشت                               | . 1  |                                                                                                               |
| 222 | كمانے پینے كى امشیار                | , ,  | شهرى تمدن اوربيش                                                                                              |
| ۲۳۸ | آدابِ طعام<br>مر                    | 710  |                                                                                                               |
| rr. | مُسكراًت                            |      | - (6)                                                                                                         |
|     | لباسس، زينت وزيبائش ظروف            | 1    |                                                                                                               |
| MI  | وبرتن وغيره                         |      | ]                                                                                                             |
| 464 | فواب كابيان                         | ار   |                                                                                                               |
| 172 | وَابِصحبت ومعاشرت<br>رسن            |      | پیغام نکاح اوراس کے متعلقات                                                                                   |
| Tor |                                     | 1    |                                                                                                               |
| 707 |                                     | 1    | , , ,                                                                                                         |
| 700 |                                     |      | محرمات، وه عورتیں جن سے نکاح                                                                                  |
| 244 |                                     | 1    | اب ' ، ' ا                                                                                                    |
| 721 | المناقب                             | 1    |                                                                                                               |
|     |                                     | 770  | *** /                                                                                                         |
|     |                                     | 770  | طلاق<br>خلوره الرابال                                                                                         |
|     |                                     | 74   | المراجعة ا |
|     |                                     | 1    | عدت                                                                                                           |

,

تقريظ

ازمولانا واكرم محرصيب الشير مخارصات وامت بركاتهم مدير جامعة العشادم الاسلامية علامينوري ثاؤن وكرايي

بِسْمِ اللهِ الرَّحْسُ الجَيْمِ

ٱلْعُمَّدُدِيْلُهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَهُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتِّحِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُزُسِّلِينَ سَيِّدِ ذَا مُحَمَّدٍ قَ عَلْے اللهِ وَصَحْبِهِ آجُمُعِينَ وَبَعَثُ

الٹرجل شانئے نے اُمّتِ محریہ کی اصلاح اور رہنمائی کے لئے ہردو ثمیں صا دل اور در در کھنے والے ایسے صات پیدا فرمائے جنہوں نے اپنے مثب وز دعو واصلاح کے لئے وقف کئے ، اپناقیمتی وقت اورعزیز زندگی اس کے لئے صرف کی

ایناتن من دهن اس کے لئے خرج کیا۔ اور فکر نبوی ملی الدعلیہ وسلم ان پر آیسا سوار ہواکہ انہوں نے ہرطرح سے اُمّت کی خدمت کو اپنامقصود بنایا اور تخریر و تقریر ، وع نا و نصورت اور دعیہ تن واریث اور کر ذریعہ اُمّت کی معنائی کا فریف

تقريرُ وعظ ونصيحت اور دعوت وارشاد كه ذريعه أمّت كى ربينانى كا فريقٍ ا انجام ديا-

ہماں الابرین نے نبی کریم صلی الٹی علیہ وسلم کی وراثت اور جانشینی کا حق ادا کرنے کے لئے دین کے مختلف کو سندی کا حق ادا کرنے کے لئے دین کے مختلف کو شوں اور خدمت کی مختلف لا تنوں کو افتیا

کرکے ہون پرانسی جامع عفیدا ور را مہنما کیا بیں لکھیں جو ہر دورمیں مشعلِ راہ تابت ہوئیں ۔ برصغیر کے عظیم محدّث حجة الاسلام حضرت سناه ولى الترمحدّث دہوی رحمداللہ نے بھی اس سلسلہ میں علمار وطلبار کے لئے بنیادی اصولی اوقیمی

ر اول در الدر المار الم

المسلامی شریعت کے حقائق واسرار برسیرحاصل بحث کی گئے ہے۔ یہ علم کلام کی روسے ہے۔ یہ حدیث مفت کو اسرار برسیرحاصل بحث کی گئی ہے۔ یہ علم کلام کی روسے ہے۔ یہ حدیث فقت کو فلسفہ اخلاق نبان وا دب اصول و فروع اسلام غرض تمام علوم اسلامی پر محیط شام کار ہے۔ محیط شام کار ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کی تعداد بچاس سے متجاوز ہے جن میں ججۃ اللہ البالغہ سب سے زیادہ مستندرین کتاب ہے۔ اِسس کے علاوہ فتح لاحل فی ترجمۃ اللہ اللہ فی اصول النف سنرح تراحم الوال بخاری کی الم

جن مين جمة الترالبالغه سب سے زياده مت ترتزين كتاب ہے۔ إسس كے علاوه فتح الرحلٰ في ترجمة القرآن الفوز الكبير في اصول التفسير سترح تراجم ابواب بخسار ك عقد الجيد تفہيات الهيه القول الجميل المصفى شرح الموطار ، شفا را لقلوب اذالة الخفار عن خلافة الخلفار ، اللمعات وغيره البيف البني موضوع برشا مه كاربي ۔

ادار اعداد فی ماده اسموضوع پر منفرد این نظیراور شهر و آفاق تصنیف ہے التا البالغداس موضوع پر منفرد این نظیراور شهر و آفاق تصنیف ہے التا جا ساز البار البار البار التا البار ال

کیاب مدارس معاہد کا بحوں اور تو میورسیوں میں داخلِ درس ہے اور تی زبانو میں اس کا ترجہ ہموچیکا ہے۔ آج کا دورشینی دورہے ، ویسے بھی دینی کتب سے لگا ؤ کم ہونے کی وجسے

لوگوں کو ان کے مطالعہ کا وقت کم ملتا ہے بچھ مشاغل کی کثرت اورزیادہ سکاوٹی بنتی ہے، ساتھ ہی اگر کتاب ضخیم اور طویل ہوتواس کی طرف توجہ اور کم ہوجاتی ہے۔ اس سے ہر دور میں علمار، مصنفین اور دین کا در در کھنے والے وقت کے تقاضے کے مطابق ضخیم کتابوں کی تلخیص اور اختصار کرکے انہیں عوام کے لئے

آسان اور بلكا بچه كابنا ديته بين -بهمار دخدوم ومحترم بيرطر بقيت حضرت شاه سيدرضى الدين احد منظلا العالى مجمى اسى سلسلة اكابر سے روحانی تعلق رکھتے بین - الله جل شاند كی طرف سے دینی

امور اصلاح، تربیت اور دعوت وارشاد کے سلسلمیں انہیں جوخصوصی وافرحقہ ملاہے وہ اس کا شاہر عدل ہے۔ ان کے علمی و دینی شوق اور بزرگوں کی کتا بوں کے

اختصار اور نفیات سے متعلق ادراک نے انہیں اپنے دور کے اللہ والوں میں ممتاز مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ ایک شاہ سے دوسرے شاہ کی مناسبت اوقلبی تعلق کی بات ہے کہ اللہ جل شائئ نے انہیں جمہ اللہ البالغہ کے خلاصہ کو ممیز انداز پیارے اسلوب اور بڑی محنت وعرق ریزی سے آسان زبان میں بیش کرنے کی سعادت بخشی حضرت موصوف کو اللہ جل شانۂ کی طرف سے اس طرح کی توفیق بھی کرت سے ملتی رہتی ہے اور وہ ہمیشہ اصلاحِ امت اور قوم کی رشدو مہایت کرت سے ہیں۔ اللہ جل شانۂ ہمیں بھی ان کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے اور موصوف کی اس محنت کو شرف قبولیت سے نوازے اور ذخیر وائزت بنائے آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر ضلقہ محدوالہ وصحبہ اجمعین۔

کتب محدحبیبالٹرمختار جامعیملوم اسلامیدعلآمہ بنوری ٹماؤن کراچی ۱۹/۲/۷ ۱۳ هه ۱۹۵/۷/۲



باسميتجان وتعالى

# ابتدائيه

اَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ السَّجِيدُةُ بِسُعِواللَّهِ الرَّحُسُنِ الرَّحِيْدِ

الحَمَدُ لِلَّهِ دَبِّ الْعَلَيْ فَي وَالصَّلَّهُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ سَيِّدِ الْمُسْكِيْنَ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُسْكِيْنَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ سَيِّدِ الْمُسْكِيْنَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ سَيِّدِ الْمُسْكِيْنَ وَمَا بَعْدُ !

ع گرقبول افتدز ہے عزومترف اس ملسلہ میں خود حضرت شِاہ صاحب کی صب ذیل دوعبار توں نے میری رمہنائی فرق

پہلی پرکہ احکام شرعیہ کے مصالے عظم اور اسرار ورموزگی کوئی انتہار نہیں ہے جوکچھی کہاگیا اور کہنا ہے وہ اُن کی حقیقت اور حلالتِ شان کے لئے کافی نہیں ہوسکتالیان یہ ایک شہور قاعدہ ہے کہ جوچیز پوری کی پوری حاصل نہیں کی جاسکتی سے سب کا سب ترک بھی نہیں گیا جاسکتا یہ دوسری پر کر حضرت موصوف کا وہ خواب جوانہوں نے دیکھا کو حضرات حسنین وضی الشرعنہا نے ان کو ایک فلم دیا اور فرمایا کر پر رسولِ خداصلے اللہ علیہ وسلم کا ہے یاس خوا کی بنار پر رہے کہ اس جو تر مہتدی کے لئے رہنائی کا کام دے اور نہیں کی بنار پر رہنائی کا کام دے اور نہیں

ائة غور وفكر كاذر بعيه مبوخواص اورعوام اس مستفيد بروسكين حضرت موصوف کی ان دونوں عبارتوں نے مجھے اس کا وٹن بر آ مادہ کیا، اس سے میری اور مهت برطهی ـ التٰه تعالیٰ کی ذات ہے اُمیدیے کہ بیاختصار مھی حضرت شاہ صا تینی<u>س کافی تاخیرسے بیش کی جارہی ہ</u>ے حالانکہ اس کی ضر<del>ور عرصہ سے مسوں کرریا</del> تفايبوا يركنخيص كاببرلامسوده صائع هوكيا دوباره محنت كى التُدكي مرضى يهمي غائب بوك ال شْ بِهِ نِزُسى كَ شَكَايِت مَرْحِكَايِتٌ كُلَّ أَمَرٍ مَرْهُ وَ بِ إِلَوْقَاتِهَا "مِرابِهِ تمام وقت جس گوشش میں گذرا وہ وقت کانتیج استعال تھا۔ اب سے کم وہیش تین سوسال قبل حضرت شا دولیا لٹیرحمۃ الٹیعلیہ کاعبدانتہائی مِرْآشوم انقلامات كازماره تتفاحضرت سيّد سليمان ندوى رحمة التُدعليه في فرمايا :-'مُخلەسلطنت كاآفىآب لب بام تھامسلان*وں میں رسوم اور برعات كازور ت*ھا۔ جھُوٹے فقراراور مشائخ اینے بزرگوں کی خانقا ہوں میں مسندیں بچھائے اورا پینے بزرگوں کے مرارات *رحراغ جلائے مع<u>صمے تھے</u>۔ مرسول کاگویتن*رمنطق *اورحکمت نے ہن*گا موں <u>س</u>ے رمشور تھا بهرمفتي كيبيش نظر عقى مسأل فقه ميرتجقيق وتدقيق مزمهب كالراجرم تھا۔عوام توعوام خواص تک قرآن یاک کے عنی ومطالب اورا فادیت کے احکامات ارشادآ (مقالات سليانيه - صفحه ۲۲) رتبن صدى مبلي كے حالات تقے۔ ظاہر ہے كەشا د صاحب رحمته الله عليه كى تجديدى شخصية کے اجتہادا ورافکاڑکو دلائل وحکم کے ساتھ اس وقت کی پورٹس کم سوسائٹی کے حلق سے اُترواناکوئی آسان کام نه متفااورآج سے تین سوسال کے بعد توجبکیار تداد کا دور دورہ ہے آن کی تحریاور تقریّہ كابڑھةچے طوکرا شاعت کرنا وقت كا ہم تقاضہ ہے۔البٹہ تعالیٰ كى ذات ہے أميد ہے كُميكِ پہ کاوش شاہ صاح<sup>رمے</sup> کی اپنی اصل عبارت اور تصنیف کوٹر <u>ھنے اور اس بھمل کرنے</u> کی تغيب اورشوق دلاسك كي - حكمًا توفي قِي الآيان له ع ادائے شکرادائے فرض ہے جرجی حضرات کے اس کتاب کی اشاعت میں دست تعالق فرزمخترم علّامه واكثرمح وببيب التدمخارصاحب جناب يتنظيم سبن صاحب محدسيم نزىږدە والےاورمولانامئوبراللەشاە (خوشنونس)كا-

سيدرشى الدين احدفخرى

# مخصر سوائح حضرت شاه ولی الله محدث دمهوی م<sup>ینیا</sup>

آپ کی پیدائش ہم رشوال سماللہ مطابق ۴۱ رفروری سنٹ کائے بروز جہار شنبہ (بدھ) کوہوئی ً۔

پایخ سال کی عمیں آپ کو پڑھنے کے لئے بٹھایا گیا، ساتویں سال میں آپ نے قرآن مجیختم کیا اوراً سی سال فارسی منزوع کردی، ایک سال میں فارسی کا سلسلہ ختم کرلیا، اور عرف ونچو نٹروع کردی۔ دس سال کی عرمیں شرح جائی اور معقولات کی کمیل کی تیڑسال

کی عُمِین کمیل کے بعدآب کا شار اہل کمال کے زمرہ میں ہونے لگا۔ پیمِنقولات کینے والدصاحب سے ہوایہ اخیری کا کچھ حصتہ رشرح فقہ اکبر حسامی۔ توضیح ونلوس کچھ حصد مشکوہ شریف کا رشائل ترمذی ربیضاوی ۔ مدارک اور بخساری

شریف کا کچوحقد۔ شرح عقائد بشرح خیالی رشرح مواقف منطق میں شمسید برشرح ربائیات دوائے مقدم شرح کمات وغیرہ کتابیں بڑھیں ربھ علامہ شیخ محمد افضل سیالکوٹی سے کتب حدیث سینے وفلالٹھ کمی سے موطا مامام مالک بروایت بجیلی بن بجیلی تاج الدین فلعی کمکے تنفی سے بخاری موطا مامام محمد کتاب الآثار اورمسند دارمی پڑھی

اورتشال چیس جب آپ مدینه مئوره پینچے توسطیخ ابوطا ہرالکر دی متوفی هیں اللہ سے صحیح بخاری بڑھی نزدگر کتب مدیث سناکران سے سندلی سرما سال کی عربیں آپ کے دان کو دان کے دان کے

کے والدماجد شیخ برازحم نے آپ کی شادی کردی۔ شاہ صاحب کی یتصنیف فقہ مدیث اورامرار شریعیت میں ایک محرکة الآرا

اوربے مثال کتاب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تصوّف واخلاق اور حکرت وفلسف مسائل بھی اس میں آگئے ہیں ومرتصنيف شاہ صاحب نے فرمایامیں ایک روز نماز عصر کے بعد خلائے قدوس کی طرف متوج ببوكر ببطابهواتفا يكايك أتنحذت سلى المتعليه وسلم كى روح اقدس فظهور فرمايا اورا وبرسے مجھے سی چیزنے یوں وصائب لیاجیے کوئی کیرا محدیر ڈالا گیا۔اس مالت میں میرے قلب میں یہ بات ڈال گئی کریہ اشارہ سے دین کی توضیح اور ہیان کی طرف اوراُس وقت میں نے ایک ایسا نوریا یا جوہران وہر لحظہ وسیع تر ہوتا جا استحار پھر کھیے زمانسك بعدميرے پرود دگارنے مجھے الہام فرمایا کرقلم قدرت میرے لیے یہ لکھ چکاہے میں اس امراہم کے لئے کسی ندکسی دن اُنھوں۔اورمیں نے دیکھاکرساری زمین اپنے کے نورسے نوّر ہوگئی ہے اور اس کی روشن شعاّتیں مشرق سے مغرب تک دنیا کو نورکررہی ہیں اور شریعیت مصطفور ایس زمانہ میں براہین اوراستدلال کے جانے میر ظاہر ہوکر دنیا کو روشن اور ٹر نور کر رہی ہے۔اور پیرمیں نے دیکھاکمیں مکہ معظم میں ہو اورحضرت امام حسن اورحضرت امام حسين رضى الترتعالي عنها خواب ميس آمير بي اورأنهو مجه أيك قلم عطاكيا سيئا ورفرمايا سي كريهمار يهانا حضرت رسول خداصلى التليب وسلم كاب اس خواب كى بنايرمين مهيشه اينه دامين سوجياً را كمين اس فن مين موں جومبندی کے لئے راہ نمائی کا کام دے اورمنتہی کے لئے غور فكركا ذربعه بورخواص اورعوام اس ميمنتف بيوسكيل به چنكرة (آن مجيدك) آية " وَلِلْهِ الْحُجَّةُ ٱلْمِالِغَةُ " مشقت اورمجازات ، جزام اعال اور شرائع منزله کے اسرار ورموز کی طرف اشار ہ ہے اور حو نکدید کا بھی اس کا ایک شعبہ ہے اور تمام بدر کامل اسی افت سے ين اس ليّة اس كتاب كا نام بحي مين في همجة السّرالبالغة " مكعا حَيْنَ مَعْ فَيْهُ

#### إستع الله التحشن الرجي يمية

# مقامه

عام طور پرخیال کیاجاتا ہے کہ احکام شریعہ کی بنیاد مصلحت اور حکمت پرنہیں ہے۔ اور اعمال اور سزاو چزامیں کوئی مناسبت نہیں۔ بس جب آقا پنے خلام کی فرمانبرداری کا امتحان کرنا چا ہتا ہے تو وہ خوانخواہ اس کو مشقت اور مجابدہ میں ڈالآ ہے۔ اگر وہ حکم کی تعمیل کرلیتا ہے تو اچھا بدلہ دیتا ہے اور اگر نافر مانی کرتا ہے تو مزادیا ہے۔ لیکن یہ خیال سراسر فاسر ہے جو شخص یھی سے مسلمان ہو کہ اعمال کا دادومدار نیت اور جیئات نفسانید برہے وہ علم وفہم سے بالکل ہے بہرہ ہے۔ حالانکر حدیث موجود ہے اندائل جائی تیت اور خدائے قدوس کا ارشاد ہے" اللہ مک نہ ان کے گوشت بہنچے ہیں اور بذائن کے خون بلکہ اُس تک تمہاری پر بیزی کاری بہنچی ہے۔ ان کے گوشت بہنچے ہیں اور بذائن کے خون بلکہ اُس تک تمہاری پر بیزی کاری بہنچی ہے۔ اُس کے گوشت بہنچے ہیں اور بذائن کے خون بلکہ اُس تک تمہاری پر بیزی کاری بہنچی ہے۔ اُس کے گوشت بہنچے ہیں اور بذائن کے خون بلکہ اُس تک تمہاری پر بیزی کاری بہنچی ہے۔ اُس کے گوشت بہنچے ہیں اور بدائن کے خون بلکہ اُس تک تمہاری بر بیزی کاری مصلح ت

نمازمیں مناجات ہے کہ آخرت میں دیدار خداوندی حاصل ہو۔ **زگارہ کی مصلحت** 

رون کے سفوصے زکاۃ سے بخل کی رزالت کو دور کیا جائے اور غربار و مساکین کی حاجت روائی کی جاً۔ روزہ کی مصلحت

روزه اس لئے مشروع ہواکہ انسان کوغلبۂ نفس سے آزاد کیا جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ آدمی کی خواہش شہوت کو مردہ کر دیتا ہے۔ رحی کی مصلحت

ج شعار خلوندی کی تعظیم اور حرمت کے لئے مشروع کیا گیاہے۔ کعبہ کوعباد کی پہلا گھر قرار دیا گیاہے۔

قصاص کی صلحت

قصاص اس کے فرض کیا گیا آباکہ لوگ قتل و خوں ریزی سے پہیں۔ ح**دو دمنزعبہ اور کفارات** 

۔۔ اس لئے فرض ہوئے تاکہ لوگ اپنے کام کا وبال خود کھیس۔ ''

جهادكي مصلحت

. اس کئے شروع کیا گیاہے کہ کلمۃ اللہ کو غالب کیا جائے اور فتنوں کا قلع وقع کیا ۔ ا

. احكام بسيج وشراراوزكاح وشادى وغيره متعلق أمور اس لئة مشروع كة گه كدنياميں عدل دانصاف قائم ہو۔

اں کے مسروں کے لیے کہ دنیا ہیں عدن واٹھاف فائم ہوت بچرغور کیجئے کہ آنحضرت صلی الٹرعلیہ وسلم نے بعض موقعوں پر اوقات کا تعیین فرما میں اس کے بین سے متعالیہ سلم نے بعض میں سیست سے میں کرنے ہے۔

دیاہے، مثلاً ظہری چار رکعت نماز کے متعلق بیر حکمت ہے کہ اس وقت آسمان کے درواز کھولے جاتے ہیں۔اسی طرح یوم عاشور کا روزہ کہ اس روز حضرت مؤسیٰ علیہ السّلام اوراُن کی قوم کوفرعون کے مظالم سے نجات ملی۔

علم الروان من المائد وهوتے بانی کے برتن میں اعتداد الا اس لئے کہ

معلوم نہیں رات بھراس کا ہاتھ کہاں رہ ہو۔ ناک صاف کرنے کی وجہ یہ بیان فرمانی کہ شیطان اس کے نتھنوں پرسوتا ہے۔

رئ جماريدالله تعالى ك ذكركو طرصان كه لي بدر همين واخل موت وقت اجاز طلب كرن كاسبب آب ملى الأعليه وسلم في نكاه كي حفاظت بيان فرمايا - اور فرمايا بلى مجمل اور نا پاک نهين سه كيونكر وه تمهار كرون مين گھومنے بحر في والى بدر اسى طرح مبرت سے مواقع برآب ملى الله عليه وسلم في فرمايا به كرفلال بات ميں فلال مصلحت ب

اور فلاں میں فلاں خرابی کی اصلاح مقصود ہے مثلاً دُودھ بلانے کے ایّام میں بیجے کی مال کے ساتھ ہم بستری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رو کا ہے اور اس کا سبب بیچ کو ضرر اور نقصان بینچنے کا اندلیٹہ بتایا ہے۔ یا بھر سورج نیکلتے وقت سجدہ کرنے سے منع

فرمايا اس وجه سے کہ کا فروں کی فحالفت کی جائے جنانچ حضورا قد س سلی اللہ علیہ تولم نے فرمایا آفآب شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے اور اس وقت کا فر لوگ آسے سجدہ کرتے ہیں۔ یا پیروض نماز کونفل نماز پڑھنے والے کی اقتدار کرنے <u>وائ</u>ے نخص کوحضرت عرضے فرمایا اگلے لوگ ایسے ہی کاموں کی وجہ سے بلاک ہو گئے تھے۔اور يه ديكيه كآنحضرت صلى التعليه وسلم نے فرمايا ك ابن خطاب! خدانے تمہيں صاح<del>اليك</del> بناياسے۔ اسى طرح حضرات صحابرً كرام رضى الدعنهم فيديشار مواقع برعِلّت اواسباً كمول كمول كربيان فرمائه منلاً عضرت ابن عباس في فسل جمعه كي مشروعيت كي مصلحت بیان کی حضرت زیرین ثابت نے بھلوں کے یکنے سے پیلے فروخت کی ممانعت كى عِلْت واضح فرمانى راورحضرت ابن عمر في كعبة الله كدوركنون كي حير من كاسبب بیان کیا۔اسی طرح تابعین اوراُن کے بعدعلار مجتبدین احکام اور شرائع کے اسراداور اسباب برابر بیش کرتے چلے آئے ہیں پھر اُن کے بعدامام غزالی ابوسلیا اُن احد خطابی اُور امام عزالدين ابن عبدالسّلام وغيره قابل صدّتشكرين ر واضح رہے کہ علار کامنصب صرف یہ ہے کہ اعال اوراعال کے خواص ہیان کرتے رہیں جوامرواقع میں ہیں شکر جس چیز کوچاہے واجب کر دیں اور جس کوچاہیے حرام بیں لمان کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ جب ایک چیز صب*چے رو*ایت سے ثابت ہوجا<sup>ت</sup> ں پیمل کرنے سے صرف اس لئے توقف کرے کہ اس کی مصلحت اورحکمت اس كومعلوم نهيس بهوسكي ركيونكه انساني عقليس بهت سي مصلحتوں اورحكمتوں كي معرفت سے قاصرہیں۔ اسلاف متقدمين كعقا ترعهددسالت سيرزديك بون كى وجرسے صاف

نثهرب اورياكيزه بخفه رجال حدبيث كي تحقيق وتنقيد سے بياز تقے وضع احاتیا كائس وقت رواج مذمهوا تقاجب فقها رمين اسباب وعلل بيان كريزمين اختلا ہونے لگا پھرفن تدوین کی صرورت پٹری جس سے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔

بچرارباب بدعت نے مسائل شرعیہ کوخلا ف عقل مان کر عذاب قر، قیامت کے دن حساب وکتاب، بک صراط اور میزان وغیرہ کومردود قراد دے دیا۔ ان تمام مفاسد کے رفع کے لئے صروری تھا کہ آمور شرعیہ کے مصاکے دحِکم وعِلل وابساب بیان کے جائیں۔ اور مقابل کیا جائے۔

یس جب مجد پرجوش بیان کا غلبہ ہوا تو (میں نے دیکھاکہ) اس فن کی تدوین و ترتیب میں جب مجد پرجوش بیان کا غلبہ ہوا تو (میں نے دیکھاکہ) اس فن کی تدوین و ترتیب میں ہے شار فوائد ہیں لہٰذا غور وخوض سے قواعد وضوابط وضع کئے جو منگلم کے قلم سے بھی نہیں نکلے تھے مثلاً اللہ تعالی کا آخرت میں صوروا شکال میں مجلی فرمانا میں اورا یک ایسے عالم کا وجود جو ترکیب عنصری سے بالا ترب جس میں معانی اوراعمال مختلف قالبول میں مناسب شکل وصورت میں متنائی ہورظام میں مناسب شکل وصورت میں متنائی ہورظام میں انہیں مالا کے موجد ہیں۔ سزاا ور جزار دنیا اور آخرت میں انہیں مالا کا موجد ہوتا ہے۔

وقردة وه وقت آگیا کرم صاحب رائے اپنی رائے برفز کرنے لگا۔ اسی طرح مسلمانون میں بہت سط بیے اورگروہ بیدا ہوگئے۔ اس لئے میں ان میں سے کسی ایک کو بھی سنت پر قائم تسلیم نہیں کتا ہیونکہ اگریہ اپنے کو سنت کا ہرو سمجھتے توفا سنت تو یہ ہے کہ ان (فروعی) مسائل پر قطعًا غور وخوض نہیا جائے حب طرح سلف است نے ان پر غور وخوض نہیں کیا۔ (منہم اُن کی توضیح و تشریح اور تا ویل کی تردید است نے ان پر غور وخوض نہیں کیا۔ (منہم اُن کی توضیح و تشریح اور تا ویل کی تردید اور تا میل کی تردید اور تبایی کی معمیم اور چنگی اور و کر می سائل اور تخریجات میں پیش قدمی کرتا ہوایا و صحیم اور چنگی اور و کے ساتھ تفریعات میں بیش قدمی کرتا ہوایا و کے دیا جائل اور تخریجات میں بیش قدمی کرتا ہوایا و کے دیا جائے ہے سائل اور تخریجات میں بیش قدمی کرتا ہوایا و کی بیش فرمایا اُسے واضح کر دیا جائے ہے بیٹ خور وخوض کرنے کے بعدا لٹہ تعالی اُس پر رحمت کرے وجو میری خفلت سے آگاہ کر دے لیکن جوکھ جنی کرتا ہی اُن سے موا فقت کرنا ہمارے لئے واجب نہیں ہے۔ اگر وہ آدمی ہیں تو ہم بھی آدمی اُن سے موا فقت کرنا ہمارے لئے واجب نہیں ہے۔ اگر وہ آدمی ہیں تو ہم بھی آدمی اُن سے موا فقت کرنا ہمارے لئے واجب نہیں ہے۔ اگر وہ آدمی ہیں تو ہم بھی آدمی اُن سے موا فقت کرنا ہمارے لئے واجب نہیں ہے۔ اگر وہ آدمی ہیں تو ہم بھی آدمی اُن سے موا فقت کرنا ہمارے لئے واجب نہیں ہے۔ اگر وہ آدمی ہیں تو ہم بھی آدمی آدمی تھی تو وہ بائیں ہے۔ اگر وہ آدمی ہیں تو ہم بھی آدمی آدمی تو وہ بہ نہیں ہے۔ اگر وہ آدمی ہیں تو ہم بھی آدمی کی آدمی کی اُن سے موا فقت کرنا ہمارے لئے واجب نہیں ہے۔ اگر وہ آدمی ہیں تو ہم بھی آدمی کی اُن سے موا فقت کرنا ہمارے لئے واجب نہیں ہے۔ اگر وہ آدمی ہیں تو ہم بھی کی تو اُن سے موا فقت کرنا ہمارے لئے واجب نہیں ہو ہو کے کی تو اُن سے موا فقت کرنا ہمارے لئے واجب نہیں ہے۔ اگر وہ آدمی ہیں تو ہم کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کی کی کو کو کی کی کی کو کی ک

ہیں، بھی وہ کا میاب تو کبھی ہم بھی کا میاب ہوسکتے ہیں۔ جنا سنچمیں نے اثبات نفس اور جسم انسانی سے علیحدہ ہونے کے بعداً س کے تعلقات وراحت کوطول دینے سے عمومًا گریز کیا ہے۔ ہم فرص ف کتابیں خالی ہیں۔ ہم نے اس زندگی اور موت کے بعد جزار اور اعمال کی کھیت کے متعلق بحث کی ہے اور بھرار تفاقات بعنی وسائل انتفاع اور المور معاش کا بھی ذکر کیا ہے جو نوع ابتر کے کئے فطری ہیں بھر نوع انسان کی سعادت اور شقا وت سے بحث کی ہے ۔ نیکی اور گناہ کے اصول اور آخرت میں اس کے ظہور کی بحث کی ہے جو مندر جرذیل مضامین کی ہے۔ دوسرے حصد میں اسرار حدیث کی تشریح ہے جو مندر جرذیل مضامین کی ہے۔ دوسرے حصد میں اسرار حدیث کی تشریح ہے جو مندر جرذیل مضامین کی ہے۔ دوسرے حصد میں اسرار حدیث کی تشریح ہے جو مندر جرذیل مضامین کی ہے۔ دوسرے حصد میں اسرار حدیث کی تشریح ہے جو مندر جرذیل مضامین کی ہے۔ دوسرے حصد میں اسرار حدیث کی تشریح ہے جو مندر جرذیل مضامین کی ہے۔ دوسرے حصد میں اسرار حدیث کی تشریح ہے جو مندر جرذیل مضامین کی ہے۔ دوسرے حصد میں اسرار حدیث کی تشریح ہے جو مندر جرذیل مضامین کی ہے۔ دوسرے حصد میں اسرار حدیث کی تشریح ہے جو مندر جرذیل مضامین کی ہے۔ دوسرے حصد میں اسرار حدیث کی تشریح ہے جو مندر جرذیل مضامین کی ہے۔ دوسرے حصد میں اسرار حدیث کی تشریح ہے جو مندر جرذیل مضامین کی ہے۔ دوسرے حصد میں اسرار حدیث کی تشریح ہے جو مندر جرذیل مضامین کی ہے۔ دوسرے حصد میں اسرار حدیث کی تشریح ہے جو مندر جرذیل مضامین کی تشریح ہوں ہوں کی تشریک ہے۔

بیت ایمان علم طہارت صلوۃ ۔ زکوۃ یصوم ۔ جج ۔ اصان معاملات ۔ تربیرمنزل سیاست مدن ۔معیشت اور متفرقات ۔



# إِسْرِاللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْرِةِ

قِيماوَل

قواعد كليدجن سے احكام شرعيد كے مصالح وكم مستبط كي جاتيب

# مبحثاول

تكليف اورجزا سزاد فيف كابيان

باب اول ٥ خالک صفت ابداع تخلیق وتدبیر

ا يجادعا لم ك لحاظ سے الله تعالى كى يتين صفات بھى بي ابداع تخليق

وتدبير-

۱- ابداع ، عدم سے بغیرکسی مادہ کے چیز کوپیداکرنار آنحضرت ملی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا۔صرف اللّٰہ تھاا وراس سے پہلے کوئی چیزیہ تھی۔

۲- تنحلیق ۱- ایک چیزسے دوسری چیزگو پیدا کرنا جیسے حضرت آدم علالتلام یاجن کو پیدا کیا۔ ہر نوع اور ہرجنس کی جدا گانہ خاصیتیں ہیں ۔ مثلاً انسان کھوڑا رکے بازنیہ رسہ نظمیں جارت اور ہردیات سے سافہ میں میں میں میں معتقل

سکھیا (زہر) سونٹھ میں حرارت اور پروست ہے۔ کا فورمیں سر دی ہے بہعقل انسانی خواص کے فرق کوعلیمدہ کرکے ہرخاصہ کوائسی کی طرف منسوب کرتیہے مثلاً حضور کی انڈعلیہ وسلمنے فرمایا "تلبینہ" مریض کے دردشکم کوآرام دیتا ہے۔اور

کلونجی سوائے موت کے ہرمرض کی دواہے۔

٣ تدبير ، تيبري صفت تدبير وترتيب بيمثلاً الترتعالى باول سے

له جیسی کرنی دلین معرف ید می میں شہد ہوتا ہے جوکر پیٹ کے درد کے لئے مفید ہے۔

پائی یانی سے غلّہ غلّہ سے زندگی۔ یا جیسے ضرت ابراہیم علیہ السّلام کے لئے آگ کو خفنڈ اگر دیا حضرت الوب علیہ السّلام کی صحت کے لئے چشمہ جاری کر دیا بیا حضو صلی السّمطیہ وسلم کومبعوث فرمایا آگہ لوگوں کو شرک و کفر کی ظلمتوں سے لکال کر توحید اورا بیان کی روشنی میں ہے آئیں۔ ہرچیزکو آگراس کے اقتصار کے اعتبارے د کھا جائے تو وہ خوبی ہے وہ قبیح نہیں ہے۔

نیکن جب نسل انسانی اس کے ذریعہ فنائی جاتی ہے (یعنی انسان علط استعال کرتا ہے) تواسی سے مشرکے اسباب مہیا ہموجاتے ہیں اور تصرفات اللی قبض و بسط راحالہ و تبدیلی کی صورت پیدا فرما دیتے ہیں۔ مثلاً جہاد میں فرشتو<sup>ں</sup> کی مدد ۔ حضرت ابرا ہیم علیہ السّلام کوآگ میں مخصندک میں جو اور لڑک کوقتل کرنے کا علیہ السّلام کوکشتی کے چیر ڈالنے ، دیواد کوسید معاکرنے اور لڑک کوقتل کرنے کا الہام کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کوگوں میں الہام فرماتے رہتے ہیں۔ اور قرآن کیم نے ہوستی الہام کی تداہر بیان کی ہیں آئ برکوئی اضافہ نہیں ہوسکیا۔

# باب٢ ٥ عَالِمِ مثال

اس عالم عضری کے علاوہ ایک ایسا عالم بھی موجود ہے جس میں معانوی چیزیں اپنے مناسب اجسام کے ساتھ مشکل ہوتی ہیں با وجود کی لوگ اُن کوئیکے نہیں حضور سلی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا الشرتعالی نے جب رحم کو پیاکیا اور وہ درت ہوگیا توالشرتعالی نے فرمایا کہ یہ اس تحض کا مقام ہے جو قطع نعلق سے تیری پناہ میں آوے۔ سورہ بھرہ اور آل عمران قیامت کے دن اُن کے پڑھنے والوں کے لئے جب کریں گا۔ قیامت کے دن اُن کے پڑھنے والوں کے لئے معروف و منکر مخلوق کی شکل میں لا کو کھڑی کردی جائیں گی جب عہ کو جیکدار شکل میں لا یہ جائے گا اور دُنیا بڑھیا کی شکل میں لائی جائے گا۔ اور فرمایا کہ میں تمہام میں لایں جائے گا۔ اور فرمایا کہ میں تمہام میں لوی ویتھاڑ دیکھ رہا ہوں۔

آب سلى الشعليه وللم ني جنّت ودوزخ كود مكيها بتي كو بانده كربياس لرجہنم<sup>یں</sup> دیکھا رکتے کو یانی پلانے والی برکارعورت کوجہنت میں دیکھا عقل ہارگا ' سامنے آئی موت کومینٹرھے کی شکل میں لایاجائے گا۔حضرت جبڑ سامنے آتے تھے، گفتگو کرتے تھے ۔ قبر کامیت کو دبوجینا اور میت کے سامنے منگر نکیکے آنا <sub>۔</sub>سوال کرنا، حالت نزع میں فرشتوں کا آنا، کا فرمر<u>قبرمی</u>ں ننانو<del>ت</del>ے زہریلے اژدیبے کامسلط کیا جانا، پرسپ ٹابت سے۔ پیجی ثابت سے کہ الٹرتعالی انسانوں سے دو بدو کلام فرمائیگا۔ اس قسم کی بے شارحدثیب ، روایات اور نصوص اس قسم وت میں موجود ہیں اس قسم کی احادیث وروایات برغور کرنے <u>کے لئے</u> باتوظا ہڑاا حادیث کا اقرار کرلیا جائے 🕜 يايدكه ايسه واقعات صرف دىكيھنے والے كى قوت ماسم ير وارد موتے ميں -كياتمنهين ديكيقة كصحابة مصرت جرئس على السّلام يركيساا يمان ركيقة تقطيج انب بجيورٌوں كي جنس عليجه وسيه يسونے والاخواب ميں آن كے كاشنے كااحساس ہے، تکلیف سے بلبلا تاہے۔اس کی پیشانی سے نیبین ٹیکٹا سے حالانکر تم اس کو یکھتے ہوکہ وہ اپنی جگہ بالکل خاموش پڑا ہواہے راس کے اردگرد دور تک وغیرہ کا بنتہ نہیں) مگرائس کوخوا ہمیں کا شنے والے خیالی سانپ کے کا شنے کی اوروافعی مان كالمن والحى تكليف برابسي تيسرامقام بيب كرسان ست تكليف بي بلکه اُس کے زہر کے اثر سے تکلیف ہوتی ہے ایس سمچھ لوکر تمام امورا ورمہلکات مرنے واله كه يع مهلك ، موذى ، تكليف ده جانورون كي شكل مين تبديل موجايا كرت بي امام غزالي كاكلام ختم بوا ـ

#### باب ٥ ملايراعلى

جوفرشے عرش کو اُٹھائے ہوئے ہیں اور جواس کے اِردگرد تعینات ہیں۔ ہر وقت اپنے بروردگار کی تعریف تسبیح اور تقدلیں کرتے رہتے ہیں اور ایمان والوں توہ کرنے والوں اور اللہ کے راستے برجیلنے والوں کے لئے مغفرت مانگتے رہتے ہیں اور ایک کے باپ دادوں اور اُن کی بیوی بجی سے کیا بھی جونیک ہوں دعائیں کرتے رہتے ہیں (القرآن) حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی امرکا فیصلہ کرتا ہے توفر شتوں کو مہیب ت

صدیت میں ہے لہب الترتعالی سی امرکافیصلہ لرتاہے تو مسوں توہیب سے سکتہ ہوجاتا ہے، جب خوف دور ہوتا ہے تو تسبیع پکارتے ہوئے آسمان کے تمام فرشتوں کو خبر دیتے ہیں بھروہ خرد نیا کے بسنے والوں تک بہنچائی جاتی ہے۔ نیز فرمایا کہ جب اللہ تعالی کسی کو دوست رکھتا ہے تواسی طریق پر بندے کو مقبول بنا دیاجاتا ہے اور اگر اللہ تعالی کسی برخفا ہوتا ہے تو زمین پراس کے خلاف ناراضگی کے

جذبات بھیلاد سے جاتے ہیں۔اسی طرح روزانہ بنی کوبدلہ اور بخیل کا مال ضائع کا دیا جا با ہے۔ اور فرمایا میں نے اپنے رب کو بہترین شکل میں دیکھاا وراُس کی انگلیو کی مخصد کے اپنے سینڈ میں محسوس کی مجھراللہ تعالیٰ نے مجھر سے پوچھاکہ ملاراعلیٰ میں کس بات برچھ کٹوا ہوتا ہے جمیں نے کہا کفارہ کے بارے میں ،اور جاعت کی مناز

ک بات برصرا، و ماہیے ؟ یں ہے ہوا تھارہ ہے بارے یں ، در ہو رسال میں کے لئے قدم بڑھا نے میں ، نمازوں کے بعد میں بیٹھے رہنے اور ناگوار حالتوں ہوں میں میں نے عرض کیا درجات میں ۔ فرمایا درجات کیا ؟ میں نے عرض کیا کھانا کھلانے ، نرم کلامی کرنے اور رات میں ۔ فرمایا درجات کیا ؟ میں نے عرض کیا کھانا کھلانے ، نرم کلامی کرنے اور رات

لوجب دنیاسوئی ہوتونماز پڑھنے والوں کے بارے میں۔ انٹر تعالیٰ جہاں اور جس طرح چاہتا ہے ان فرشتوں کا اجتماع کرتاہے اس میں منظم میں کو بیتی علام نولس علال میں مطالب کے بیس ان آرہ میں۔

اعتبارسےان فرشنوں کوفیق اعلیٰ بخبلس اعلی او ملاَراعلی کہتے ہیں اور اُک میں وہ صالح بزرگوں کی رومیں بھی شامل ہوجاتی ہیں جو دنیامیں اپنے آپ کوآلا کشو سے باک کرتے ہیں جب وہ جمع ہو کرشے واحد ہوجاتے ہیں تواُن کے منہ اور زبانیں ی شمارین جاتی ہیں تواس کوخطیرالقدس سے موسوم کرتے ہیں۔ ارشاد ہاری تعالیٰ ہے بہ يَا يَتِهَا النَّفْسُ الْمُطُمِّينَّةُ ٥ ارْجِعِي اے اطمینان والی روح تواینے پر وردگار کی طف إِلَىٰ رَبِّكِ دَاضِيَةً مَّرُضِيَّةً ٥ فَادْخُلِيُ جِل اس طرح سے کہ تو اسے خوش اور دہ تھوسے فِي عِلْدِي وَادُخُلِي جَنِّينَ ٥ خوش بیمرتومیرے بندوں میں شامل ہوجا اور مبرى جنّت ميں داخل موحا۔ أتخضرت سلى الله عليه وسلم في جعفر بن الى طالب ضى الله عن كوفر شدى ك صورت مي معددوروں کے فرشتوں کے ساتھ جنت میں اُٹے ہوئے دیکھا۔ يمريخطيرالقدس أسمخصوص انسان سيهي بالمشافر گفتگوكر تاسعه بيهي درييت نبوت كااصل الاصول سے ملاءِ اعلىٰ كے اس اجتماع دائمي كوتا سيدروح القدس سے تعبہ کیا جا تاہیں۔ یہ تا پیدایسی ایسی برکتوں کا تمرہ ہوتی ہے کہ عادیّا ایسی برکتیں شہودمیں نہیں آئیں اور انہیں کومعجزات کہاجا تا ہے۔اس ملاراعلی سے کم درجے مے نفوس بھی ہواکرتے ہیں جن کوملارسافل کہاجا تاہے۔ جب ملاراعلی سے ان برالہا اورالقار نازل ہوتے ہیں توبیملار سافل انسان اور حیوانات کے قلب برا اثر ڈالتے مین جس سے متبت اورمنفی دونوں افعال وحرکات صادر مہوتے ہیں وہ یا تونفوس انسانی کے لئے رہنے والم کا باعث ہوتے ہیں یا داحت وتعم کے اسباب رہین فرشتے اسلحاورآلات (ایٹم بم اورمیزائل) کے اندر تھی مافوق الفطرت نا ٹیراور قوت پیدا ويتيهي غرضكه فرشة حسب الهام اپنا پنامقام اور درج كرمطابق كروه درگروه اینا کام کرتے رستی ہیں۔ ملاراعلیٰ کےمقابلہ میں ایک جماعت شیاطین کی ہے جوسرا سر کمینہ ُغض ناک خیرونیکی سے بالکل بعید ہوتی ہے جس کی کوششیں ہمیشہ فرشنتوں کی کوشششوں کے خلاف ہوتی ہ*یں۔ والٹراعلم* 

#### باب۲۰ مننت الله

حضوراکرم صلی الدعلیه و ملم کاارشاد به کرالله تعالی فی حضرت آدم علیه السّلام کو اُسُرُ تعلی کنی تھی اسی وجرسے انسان می کوئی سے پیدا کیا جوساری روئے زمین سے لی گئی تھی اسی وجرسے انسان مختلف قسم کے ہوتے ہیں کوئی سُرخ ، کوئی سفید ، کوئی کالا ، کوئی گذری ، کوئی خوش طبع ، کوئی سرتا پاحزن وملال اور کوئی خبیت ، کوئی طبّب ۔

حضرت عبدالتُدبن سلام صی التُرعند في حضوصلی التُرعليد ولم سے دريا فت کيا يارسول التُد اکون سی چنر بچ کومال باب کی طرف جذب کرتی ہے۔ آپ می التُرعلیہ وسلم فے فرمايا "جب مرد کا بانی عورت کے پانی پر سبقت کرتا ہے تولاکا پر برا ہوتا ہے۔ اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر سبقت کرتا ہے تولاکی پر برا ہوتی ہے۔

ہے۔ اور جب ورت و پائی سروعے پائی در مجات کرنا ہے و سر پیری ہوئ ہے۔

علد ، اناج ، بھل اور درخت کی پیدا وار زمین کے اندر بیج ڈالنے کی وجہ سے اور

پائی دینے سے ہی ہوتی ہے اور میں وہ استطاعت و قدرت ہے جس کی بنا رپر

انسان امرونوا ہی کام کلف کردانا گیا ہے۔ اور نیک و بدکی جزار اور سزا مقرد گئی

انسان امرولوا ہی کام طف کردانا کیا ہے۔ اور نیک و بدی جزام اور سزام موری ہی ہے۔ پس بہی سنت الہید کام فہوم ہے۔ سنت السایک قوۃ کو دوسری قوۃ میں مایک چیز کو دوسری چیز کو دوسرے چیز کو دوسرے کے لئے لازم وملزوم کے رشتہ سے مسلک رکھے ہوئے ہے۔ بہی معنی لفظ میزان کے لئے لازم وملزوم کے رشتہ سے مسلک رکھے ہوئے ہے۔ بہی معنی لفظ میزان کے دین میں دوسرے دیں میں دوسرے دین کرتھ مورثے ہے۔ بہی معنی لفظ میزان کے دین میں دوسرے دین میں میں کرتھ میں دوسرے دین کرتھ میں کرتھ میں کرتھ کی کرتے ہوئے کے دین کرتے ہوئے کرتے ہوئے کے دین کرتے ہوئے کے دین کرتے ہوئے کہ دوسرے کرتے ہوئے کہ دین کرتے ہوئے کے دین کرتے ہوئے کہ دین کرتے ہوئے کہ دین کرتے ہوئے کرتے ہوئے کہ دین کرتے ہوئے کرتے ہوئے کہ دین کرتے ہوئے کہ دین کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے ہوئے کہ دین کرتے ہوئے کرتے ہو

مریت میں مارد ہوئے ہیں ترازواللہ تعالی کے اعظمیں سے کبی وہ باطب کو اٹھادیا ہے اور کبھی جھکا دیتا ہے ۔ اور لفظ "شان" کی بھی یہ تعبیر ہے کی یو کھر تھی فی شان و ہرروزود ایک محصوص جدا کانہ شان میں ہوتا ہے۔

سے کی بروروں یہ میں وہی چیز موجود ہوتی ہے جو وجو دیں آنے کی زیادہ متحق ہوتی ہے جو وجو دیں آنے کی زیادہ متحق ہوتی ہے مثلاً متاروں کی ہیئت والات اور تاثیر تقینی امر ہے جیسے گری سردی کاموسم رون رات کا لمباجھوٹا ہونا۔ آفتاب کے حالات کے اختلافات کی

وج سے ہے ۔ چاندکے اختلاف احوال کی وجہ سے دریا میں جزر ومد واکرتا ہے۔ وغیرہ

حدیث متربین میں ہے کہ جب تر یا طلوع ہوتا ہے توآفتیں اُٹھ کھڑی ہوتی ہیں یہ باعتبارعادت الہید کے ہے۔ لیکن قحط سالی و شادابی ۔ ویرانی وخوش حالی اور دیگر حوادث کو ستاروں کی حرکات سے وابستہ کرنا جب تک مشربعیت سے ثابت مذہوکسی طرح جائز نہیں ہے بلکہ سخی سے منع فرمادیا گیا ہے۔ اس میں بے شمار صلحیں ہیں۔

#### باب ۵ و حقیقت روح

ئِلِ الدُّوْ عُرِثُ اَمْرِ دَبِّی آپ فرمادیجهٔ کردور میرے دب کے کا ہے (بنی ارائیل ۸۵) ہی ہے۔

بادی النظرمیں جسمیں مختلف قسم کے اخلاط سے قلیب کے اندر حولطیف اُبخرا تربین اُسی کاناہ میں جسید

پیداہوتے ہیں اُسی کا نام روح ہے۔ انہیں ابخرات کی مناسب تکوین سے زندگی وابستہ ہے اورانہیں کی براگندگی

سے موت واقع ہوتی ہے جبم کے اندر بدروح ایسے ہوتی ہے جیسے گلاب کے بھول میں پانی یا کوئلے کے اندر آگ گویا مذکورہ روح ، حقیقی روح کی سواری ہے۔ مذکورہ روح ، منسم ، کہلاتی ہے جس پر اس کی استعداد کے بقدرعالم قدس سے روح حقیقی کا نزول

ہوتاہے۔

ہوں میں نورانی یا ظلمانی کے لئے مستعد موجاتی ہے۔ سبیس سے عالم مرزخ کے عجائبات ظا ہر ہونے متروع ہوجاتے ہیں بھرجب صور بھونکا جائے گاتو قیامت کے دن فیصل

وح الہی سے یہ روح لباس جسمانی یا اسی کے مثل بین ہے گی۔ اور وہ تمام امور تن كخبرصادق المصدوق عليهافضل الصلواة وايمن التجيات نيردي بيع حرف رجوف پورے ہوجائیں گے۔ بس اُس وقت آدمی کے دورُخ ہوں گے۔ ایک روح الہٰیٰ کی طرف اوروه قوت ملکیه ہے اور دوسرارخ جسم کی طرف اور وہ قوت بہمیہ ہے۔ باب ۷ و راز تکلیف رمین سیبات کامکلف ونای جس امانت کوآسمانوں زمین اور پہاڑوں نے اُٹھانے سے انکارکر دیا <u>اُس</u>ے

حضرتِ انسان نے اٹھالیا وہ بڑاظالم اور جاہلِ تھا (القرآنِ) ۔ . نظالم ان معنون میں کہ وہ عدل وانصاف مذکرے اگرچے کرسکتا ہو۔ اورجابان پیہ

ہے کے عالمہ نہ ہوئیکن عالم ہوسکتا ہے۔اس امانت کے اٹھانے کے نتیجمیں یاتواس کی لاورعذاب بيع يانيم نعمت اورراحت \_ فرشتوں كو ديكھئے تووہ صرف عالم بإلا ل اطاعت میں ہمہ وقت مصروف اور محربے ہیں بچویا یوں کودیکھے تو وہم ہن

رزائل ك تحصيل ين مشغول رستے ہيں جس كا مآل جسمانی نفع ہوتا ہے اوربس -نے انسان کے اندر دوقوتیں ودیعت فرمانی ہیں۔ ایک قوت ملکہ بارگاه خداوندی سے ہرجیزکواس کی استعداد کے مطابق بخششش ملتی سے

وتهبمي خصلت كاكتساب كرتابيه توابية تعالى أس كي اعانت كرتا معاورجوجندات ملكوتيك كمانى كرمام توالشرقالي اسمين اس كامداد فرماتا ہے اوراس کے مناسب حال اُس کے لئے آسانیاں پیداکر دی جاتی ہیں۔ اد کھتے

ورة واليل) تكليف الحماماً (يعني مكلف يونا) نوع انساني كاخاصّه بعد اورانسان اپنی طبیعت اور استعداد کی زبان سے لینے رب سے سوال کرتا ہے۔ مانگا ہے ج قرّت ملکیہ کے مناسب سوال کر تاہیے،اُسے اجرو ثواب عطا کیا جا تاہیے۔اورجو قوّت یہ کومانگتا ہے جس کو کہ اس برحرام کر دیا گیا ہے تواس حرام کے سوال کی یا داش

میں اُن کوعذاب کاستحق گرداناجائے گا۔ والتُداعلم باب ٤ ٥ تقدير سي تكليف كاصرو مخلوق کے اندراللہ تعالی نے بے شمار نشانیاں اوراً ن کے انواع اوراقسام رکھے ہیں۔انہی خصوصیات کی مناسبت سے اُن کے نام اور اُن میں تاثیرر کھی ہے۔ بي صورت نوعيه اورقضار الهي كےمطابق اشيار كاظہور مہوتا ہے مثلاً يا قوت لی تا نثر ربه سے که اس سے اپنے باس رکھنے والے کے اندرفرحت اور بہا دری پیداہوتی ہے باجیسے ایک خاص قسم کے بلیا کو اور میں <u>لینے سے دست آنے لگتا ہے</u>۔غرضکہ نیاتا جمادات حیوانات کی ہرنوغ کی جدا گا مذشکل اور ہنا وہے ۔ ہرایک کی اختیاری حرکا ى الهامات اورسېلى تدابىر بالك*ل جدا گانه بېي - بېرامك* كى غ**زا**كى تركىپ م كاوربر ورش اور ترسبت كاطريقه جدا كانه الله تعالى في مقرو فرما دياسي مثلاً كه حق ) کھاتے ہیں اور جگالی بھی کرتے ہیں۔ا ورگھوڑے ، گدھے اور نج<sub>جر</sub> گھاس کھاتے ہیں ں جگالی نہیں کرتے بشہد کی مکھیوں میں "محسوب اُن کا سردار ہوتا ہے۔ طوطا ک موتربیت سے انسان کی آواز کی نقل اور حکایت کرایتا ہے۔ ا نسان کے اندرالٹرتعالی نے چیدخاصیتیں ایسی و دیعت فرمائی ہیں جن کی وم سے وہ دیگر حیوانات سے ممیز ہوجا تاہیے مثلاً گفتگو کرنا ،سننا،علوم کسبیہ حاصل نا مزاج انسانی کا تقاضاید سرکراس کوقل کواس کے قلب (جذبات) برغالب مواوراس كاقلب نفس برغالب اوحكمران مورجب مُرعى انطب دركرفارغ مو جاتی ہے تووہ اپنی نم سے اختلاط ترک کردیتی ہے اور اولادی پرورش کے لئے لینے خالی شکم کو دہائے دہکی مبیٹھی رمہتی ہے۔اورکبوتر کے نراورما دہ کے اندراں ٹر تعالیٰ نے أشيت الدمجت اس قدر وال دى بهكرز ماده كى تقليدا وربيروى كرتاب ودماده ں طرح نریمی قے کے ذریعہ دامذا وریانی بچہ کو پہنچاناہے۔ پھر انسان کی ترمیت کرنے بناس كوعلوم كسبيه عاصل كسفي كاالهام فرمايا يسى كوبا دشاه بم

محكوم بنايا كسيى كوعقلن كسي كوغبى بناياسير واوربيركراس عالم كاكون خالق اورمدبر ہے۔ اُسی اللہ کے سامنے جھکنا ہے اور جونہیں جھکتے اُن پر عذاب واجب ہوچکاہے۔ كيادرخت كى جراس ايني منوا مجول كلى خوشبوكم ليخ بهيشه اين تربيت اور تدبرکرنے والے دب قدوس سے دست طلب پیمبلائے ہوئے نہیں ہیں ؟ آب اُن کو نهیں دیکھ سکتے ریدا ور بات ہے کہ انسان تمام دیگر حیوانات سے جن مخصوص اموریں ممازيم ده امورب مدوحساب بير ليكن ان سبكا دارومداردوخصلتول رس 🕕 ایک میکدانسان کے اندر قوت عقلیہ بہت زیادہ ہے اور اس میں بھی دوشع (الف )بشرى نظام لينى معاش اوروسائل معاش ـ (ب )غيبي نظام وحي الهام وغيره ر ووسری خصلت برکد انسان کے اندر قوت عملیہ زیا دہ ہے اس کے بھی دوشعے ميں ا۔ (العن ) اعمال وافعال اختياد اداده يشريعيت في ان كوقا بل مواخذه قوارديا م رب ) دوسراشعبه حال ومقام كاب مثلاً مجتب اللي ـ توكل على الله وغيرو -افعال اختیار بیکوشر بعیت نے پانچ احکام رِبْقسیم کیاہے 🛈 واجب 🗣 ست 🕀 مباح 👁 مکروہ 🎯 حرام ۔ ان احکام کے نفا ذکے لئے ربِّ قدوس انسا نول ہیں سے ذکی ترین کامل انسان کومنتخب فرماتے ہیں (یعنی انبیام)ان کی اطاعت سارے انسانوں برلازم قراددی کئی ہے جس طرح شہد کی مکھیوں کاسردار سیسوب ہوتا ہے الشرتعانى قرامنى مخلوق كريئ برايك كحسب حال وحزورت برجيز مهيافرمادى ہے۔افسان کے اندر کھی سارے اسمار کے علوم سکھا دیتے ہیں جس سے وہ کمالات كے بلند ترين درج مك بہنجا ہے۔ يعلوم مخلف قسم كريس-ا ایک توجیدوصفات باری تعالی ہے اور واضح ترین ہے مثلاً جات،سماعت، بصارت، قدرت الماده ، كلام ، غضب رحمت ٔ مالک بونا ، غنا وغیره لیکن الترتعالیٰ کی یصفات کیس کمتیلد منتئ می است تعالی توبارش کے قطروں کی ، درختوں کے بیو<sup>ں</sup> کی ،حیوانات کے سانسوں کی تعداد کوجا نتا ہے۔ اندھیری رات میں چیونٹیوں کے چلنے کو دیکھتا ہے اور اُن وسوسوں کو سنتا ہے جو مقفل دروازوں کے اندر لحاف کے نیجے پیلا

🕑 ایک علم عبادات ہے۔

🕝 ایک اور علم ارتفاقات بیانعین شخصیل منافع کاعلم (رزق) ر

﴿ چوہتماعلم مخاصمہ ہے مینی نفوس سفلیہ کے اندر حوحق کے خلاف شبہات ہیدا ہوجاتے ہیں اُن کے دفیعہ اور توڑ کا علم۔

پانچواں علم بعنی اگلی امتوں پرجوخائے تعالی کی جانب سے انعامات ہوتے ہیں ان کویا دلانے کا علم اور ہدکر دار لوگوں پرجو کچھ گذرا ہے اُن کا تذکرہ ۔ نیز عالم برزخ اور حشرونشر کا بیان حق تبارک و تعالی نے ازل میں نوع انسان کی استعداد کو قوت ملکہ

حشروںشر کا بیان بحق تبارک دنعائی نے ازل میں نوع انسان کی استعداد کو دو ہیں کلیہ اور قوتِ تدبیر سے ہم آ ہنگ فرما یا تو تمام علوم غیب الغیب میں متمثل ہو گئے اور بیلم' ارادہ اور قدرتِ خداو ندی کا غیر ہے دیعنی بھر یم غلوق بن گئے۔اور اس کے خزار بمغیب

الادہا ور فدر ب صلافہ مدن کا قتل)۔ میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ ناقل)۔

پهرجب فرشتوں کی تحلیق کا وقت آیا تو لفظ "کن "سے اُن نفوس قدسیہ کو ہیدا فرمایا۔اوراُن کے سینوں میں اُن محدود و محفوظ علیٰ کا جوغیب الغیب میں موجود تھ پُر تو دالا۔ پس اُن فرشتوں نے صورت "روی" اختیار کرلی۔اس کے بعد حکمت الہینے ایک ایسے مقدس انسان کو وجود بختا جو وی الہی کی استعماد سے مرصع تھا۔اور اللہ تعالیٰ نے اینے مقصد کو بوراکر نے کے لئے اُن کو ذریعہ گردانا۔اوراُن پرلینی کیاب نازل

فرمانی اوراینے بندوں پراس کی اطاعت واجب گُردائی رواضح سے کہ خودان نفوس (یعنی مخلوق)نے ہارگا وحق میں مملاراعلی *کے*فیضان کا سوال نہیں کیا۔ بلکہ ریاستعداُ

اور قابلیت نوع کا تقاصاتها اوراسی طرح نئے زمان کے مطابق ہرایک مخصوص شرعیت کاسوال بھی احوال نوع انسانی کی طرف سے تھا۔ فلٹر الحجۃ البالغہ۔ یجانے کے بعداب کسی کو یہ کہنے کا کوئی حق نہیں رہتا کہ یہ کیوں ہے۔ اور کیا ہے؟ اب اگر کہاجائے کہ انسان پر نماز کہاں سے واجب ہوئی ؟ اور کہاں سے اس پر رسول کی اطاعت فرض ہوئی ؟ زنا کاری اور چوری (بدپر دگی، بحیائی ، سود، شراب، جواوغیرہ) کہاں سے حمام ہوئی ؟ تواس کا جواب یہ ہے کہ یہ امور اس پراسی طسرح واجب اور حرام ہوئے جس طرح جو بیا یوں پر گھاس کا کھانا واجب اور گوشت کا کھانا حرام ہوار بعنی فطرت کے اوراح کام کے خلاف ہوئے۔ ناقلی ، اور جس طرح شہد کی مکھیوں پرائن کے سردار " یعسوب کی اتباع واجب ہوئی۔ البتہ فرق صرف یہ بے کہ حیوانات کے اندر ریعلوم بطور الہام اور بطور جبدت واجب ہیں اور انسان کے اندر اُن کی تحصیل کسب ونظر، غور و فکر ، وحی والقاریا تقلید کے ذریعہ ہے۔ کے اندر اُن کی تحصیل کسب ونظر، غور و فکر ، وحی والقاریا تقلید کے ذریعہ ہے۔

## باب ۸ ° تکلیف جزاا ورسزا کے باعث مہوتی ہے نیک وبد کی جزار اور مزاصر ورہے۔ اُس کی جبلی وفطری تقاضہ کی وجسے یا

سیک وبدی جزار اور نه خاصرورہے۔ اس ی بنی وقطری تفاصه ی وجہ سے یا ہے۔ بیر ملاراعلی سے نورانی اورظلمائی فیصلوں سے تیسری شریعت کی پا بندی کرنے یا شکرنے کی وجہ سے ۔

باب 9 و لوگ پیائش میں مختلف ہیں ہی وجہ ہے کہ ان کے اخلاق اوران کے اعمال وکمال کے درجے اور مرتب مختلف ہیں

صور التعليه ولم سے يدروايت ہے كہ جب سنوككوئى بباڑابنى جگہ سے بدط كيا ہے تو تم اس كى تصديق كيا ہے تاہم اللہ اللہ تو تم اس كى تصديق كرينا ليكن جب تم يسنوككسى كى طبيعت اور فلقت بدل كئى ہے تو برگز تصديق ندكر ناكيونكروہ ابنى جبلت ہى كى طرف جائے گا۔ نيز فسرا يا انسان مختلف طبقات ميں بيدا كئے گئے ہیں۔ قوتِ ملكيد ميں بھى ملاراعلى اور ملام سافلى مناسبت ہے اور قوت بہيميد ميں بھى قوى اور ضعيف كى مناسبت ہے اور قوت بہيميد ميں بھى قوى اور ضعيف كى مناسبت ہے

قوت ملکیداور قوت بہیمیداور اُن کے مختلف مدارج (عالیہ اور سافلہ یا شدیداور کروں) کے جمع ہوجانے کے نتیج میں ہرایک کے لئے جداگانہ احکام ہیں اور اللہ تعالیٰ جس شخص کوان احکام کی معرفت عطا فرما تاہے وہ بے شمار تشویشات اور پریشانیو سے نجات پالیتا ہے۔" ریاضت شاقہ" کی ضرورت حسب مدارج پڑتی ہے۔ مشلا جوشخص جس کی قوت ملکیہ اور قوت بہیمیہ باہم مصالحت کرلیتی ہے تووہ دینی اور دنیوی ہوسم کے امور میں سیادت اور قیادت کرتا ہے۔ اس قوت کے حامل انہیار کرایا علیم الصلوة والسّلام اور اُن کے وارث جن پراُن کے درجات کے مطابق ان پر قوت ملکیہ کے روز ن کھل جائے ہیں اور کشف واسرار" اور" قبولیت رُعا" کے عجا بُهات دیکھنے ملکیہ کے روز ن کھل جائے ہیں جومیرے رب نے مجھے عطا کئے ہیں جن سے سلوک اور معرفت کے مدارج مشرح ہوتے ہیں۔

### ہاب ۱۰ خطرات قلب کے اسباب جواعمال کے لئے آمادہ کرتے ہیں

ست برااورابهم سبب انسانی جبّت به اور دوسراطبعی مزاج به متلاً محوکا آدی کھاناتلاش کرتا ہے۔ بیاسا پانی رنوجوان آدی عورت کی خوا بیش کرتا ہے وغیرہ جب یخوا بیش زیادہ بوتی ہے تو روزہ اور شب بیداری سے نفس کی اصلاح کرتے ہیں۔ برطھا ہے اور مرض کی وجہ سے خوف اللہی غالب آجا تا ہے۔ ایک اور سبب انسانی عادات اور مالوفات ہیں۔ لوح نفس پر ماحول کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے ایک سبب عادات اور مالوفات ہیں۔ لوح نفس پر ماحول کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے ایک سبب یہ ہے کہ انسان کا تنفس ناطق وت ہہیں ہے جات پاکر ملاماعلی سے فورانی صوری افوس شیاطین سے متاثر ہوجاتے ہیں خواب افذکر لیتا ہے۔ بعض خسیس یا بخیل نفوس شیاطین سے متاثر ہوجاتے ہیں خواب میں اشیار کی صورتین شمتال ہوجاتی ہیں۔

محدبن سیرین فرماتے ہیں گخواب تین قسم کے ہوتے ہیں ،۔ صدیث نفس یعنی خیالات ووسامیں ۔ تخویف شیطان مینی شیطان کی طرف سے خوف زدہ ہونا۔

🕀 الله تعالی کی جانب سے بشارت اور خوش خبری ۔

باب ۱۱ ۱ اعمال کی نفس سے وابستگی

قیامت کے دن ہرانسان کواس کا اعمال نامہ بیش کیا جائے گا جبیبی نفس ناطقہ کی ترمبیت کی جاتی ہے ویسے ہی اعمال واخلاق ظہور میں آتے ہیں کیا آپ نہیں دیکھتے کہ مزنث کی تخلیق رکیک اورخسیس مزاح پر ہوتی ہے۔اور ہرشخص جا نتا ہے کہ اگروہ

که محنت کی سیس ریک اور تصبیس مران پر جموبی ہید۔اور ہر تصن جاستا ہے کہ اگروہ اس خسیس مزاج برحوان ہوگا تو صروری ہے کہ وہ عور توں کی سی عادات اختیار کرے

ہ ک یں رون پردیں ہون و سروں ہے درون ورون کی صورت المعیار سے گا،عور توں کا سالباس بیبنے گا،عور توں کی رسمیں اورعاد تیں اپنے اندر پیداکہ۔ گا

ا دراُنہیں کی سی چیزوں کا متوقین ہوگا۔اسی *طرح طبیب بہ*جانتا ہے کہ فلا*ں لو*کالینے خلقی مزاج پرجوان ہوگا تویا تو وہ قوی وتوانا ہوگا یا ضعیف وناتواں ۔جوباست۔یا

معنی مران برخوان بروکا نویا توقه توی و قانا بروکا یا صعیف و نا توال بروباست. با فعل *کثرت سے کیا جا* ماہے نفیس اس کا عادی ہوجا تاہیے۔ قلب ایک صاف سفید

اور دوسراسیاہ داغدار ہوجا تاہیے ، بیصرف خواہش نفس کے پیچیے مارامارا بھرتاہے نفس اپنی ابتدائی تخلیق میں بالکل مہولانی ہوتا ہے بچروہ ارتقائی حالات میں

إِنَّا الْمُسَنَاتِ يُذْهِبُنَ السَّيِّالَةِ مَا اللَّهِ اللَّهِ الْمُلاسْبِهِ نِيكِيال بُرَايُيوں كو دُور كرويتي بي منافق المُستَناتِ يُذْهِبُنَ السَّيِّالَةِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

اور فرمایا لَبِّیُ اَشْرِکْتَ یَحَبُطَنَ عَمَلُک الرَّتِم نِ شرک یا توتمها راعمل ساقط اور

لَّجِنَّا شَرَكَتَ لِيَعْبُطَنَّ عَمَلُكُ ﴿ الرَّمْ نِيْ شَرِكَ لِيالُومُهِارَا مَلَ ساقط أور (الزمر- 40) ﴿ تابُود مِوجائے گا۔

ہرچیزدنیامیں آنے سے قبل عالم مثال میں متشکل ہوجاتی ہے۔ ہرچیز جواول سے آخرتک وجود میں آتی رہے گی سب لوح محفوظ میں موجود ہے لیکن یہ آنکھیں نہیں دیکے سکتیں ۔ یہ لوٹ لکٹری یا کاغذی نہیں ہے یہ توایسا ہے جیسے حافظ قرآن کا

لمه سورهٔ بود - ۱۱۲۰

دماغ - يانفس انساني اپنے خيرون شركويا دكر تاب اور وه محفوظ موتاب والله الم

باب ١١٥ ملكات نفسانيدساعال كاتعلق

دائیہ عمل ہی نفس کواس کی اطاعت پر آمادہ کرتاہے۔ اوراسی کی موافقت سے انبساط اور مخالفت سے انقباض ہوجا تاہے۔ اگر کوئی شخص کسی قُلق کو اپنے اندریداکر ناچاہے توان لوگوں کا دھیان کرہے جنہوں نے یوری قوت کے ساتھ اس

معند ہیں۔ ماہ ہوں میں میں میں اور ہیں ہوری قوت سے کوشسش کرے۔ قسم کے افعال انجام دیئے ہوں ،خود بھی پوری قوت سے کوشسش کرے۔ معاد ماہ نے ذور میں تاریخ

ہ بعض نفوس قوی ہوتے ہیں بعض ضعیف اسی کے بقدراعمال کے علامات نیکی اور مدی کی شکل میں ملا راعلیٰ میں مستقر ہوتے ہیں اور پھر و ہاں سے سڑا کھالہی کے ذریعہ ظاہر ہوتے ہیں ۔ حاصل کلام پر کہ اس قسم کے اعمال وافعال عجیب وغریب

ا ترر کھتے ہیں۔ اوراُن عزائم اور اورادووظائف اور دعاؤں کی تاثیرر کھتے ہیں جن کی مہیئتیں "اور صورتین سلف صالحین سے مروی ہیں۔

### باب۱۳ ٥ جزاوسزا كاسباب

#### مبحثدوم جزاومزاموت کے بعد کی نندگی میں۔

باب ٥٠ ونيامين اعمال كىجسنا وسزا

التُدتعاليُ فرمانات به

" اور حوکی تم کومصیبت پہنچتی ہے وہ تنہارے المحفول کے کر توت کی وجے سے ہے اوراللہ تعالیٰ توبہت گناہ معاف کردیتا ہے "

بساس قسم کی تکالیف سے بندہ گنا ہوں سے باک ہوجا اسے جیسا کہ لوہار ک معمی سے مرخ لوا بجب ایک انسان اپنی قوت بہید کو مختلف قسم ک ریاضتوں کی

مداومت سيمغلوب كرليتا بيهاورعالم قدس كي طرف متوجر ، موجاتًا بيه تواس يرقوت ملكيه يحدوزن كعل جاتي بي اورانوار وتبليات أس يرجيك لكتي بي وخواب مين

موق (طفیڈک قلق اوراضطراب کی علامت ہوتی ہے۔ اور صفری سے کرب و برجینی ہوتی ہے ۔ قوتِ ملکیہ جس انسان کی غالب ہوتی ہے اس کے اندرانس ومجت اور انشراح قلب كى صورتين ظاهر موتى بير.

حق تبارك وتعالى كسى كنه كاركو دنياميس عذاب ويت بغيز بين جيور اليكن یہ عذاب گناہ کے اسباب کی رعایت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اعمال صالحہ کی وجہ سے انعام دیاجا با ہے اوراعمال فاجرہ کی وجہسے عذاب بجب کسی انسان کوکوئی تکلیعنہ

بہنجتی ہے اور وہ صرکرتا ہے تواس کے اعمال اس کے مصائب و کالیف کورف كرديتية بين حضوط قدس صلى الته عليه وتلم كاارمثان سيه كدمؤن كي مثال اسس نزم

درخت کی سی ہے جو ہوا کے تھو تھے سے إدھرسے اُدھ جھک جا ما ہے ہواکہ جی اس کو

مِین پر پیٹک دیتی ہے مجمی سید معاکر دیتی ہے بیہاں تک گراس کو موت آجاتی ہے۔ اور منافق كى مثال ايسى بيجيدايك سخت تناور درخت كه اس كوكوئي صدم نهير سخيتا يبان تك كروه ايك بى مرتبه ين الكوكر دورجاكر تاسد نيز فرما ياككون مسلمان ايسا نهیں جس کوکوئی مصیبت یا ایزا ببنے اوراس سے اس کے گناہ نے عرف اتے ہوں جس طرح که درختوں کے بیتے جموع آتے ہیں . اور مجر ریکہ بہت سے ممالک پر شیطان کی اطاعت غالب ہوتی ہے اور اُن کے ہاشندے سرتایا نفوس بہیمیہ کے حامل ہوتے بس باوجوداس كمان ممالك يرسيجزاماعمال ايك مدت مقرره تك روك دى ماتی ہے۔اس کے بعدآخرکاراُن کونہایت سختی سے بجدلیا جاتاہے (مبیاکہ جنگ عظیم میں سب نے دیکھ لیا تھا۔ اُنہیں کے ایٹم ہم اوراسلی سے اُنہیں کو تباہ وہرباد کرد اورائمي تك حالات بدس برتر بوت يط جانسي بي اورامن وعافيت مفقود بوي ے، دیکھے قرآن یاک میں اللہ تعالی نے مرموں کا انجام کیسے بیان فرمایا ہے،۔ وَمَااَرُسَكْنَافِيْ قَرْيَةِينَ اوردبين ميهام في بيح كسى سبى كولى نَجِيِّ الْأَانَحَذُ نَآ آهُلَهَا مِا لْبَالْسَاءِ ﴿ نِي مَكْرِيرُ الْبِمِ خِاصُ بِي كَوْلُول كوسِاسَة فقرکے اور مرض کے تاکہ وہ عاجزی کریں وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُ مُ لِيَثَّرَّعُونَهُ تُعْرَبَدُ لَنَا مَكَانَ التَّيِيْعَةِ الْمُسَنَةَ مِيمِ بِل دُال سِم فِعِكَرِ اللَّ يَعَجِلِ لَي سِ تك كرزيا ده موئ اوركهنے للے تحقیق للی تھی حتى عَفَوْا وَ قَالُوْا قَدْمَسَ المَاءَنَا الفَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذُ نَهُ وَيَغْتَةً بِايون بِمارے وسخى اور ماحت بِس يكوامِم نے ان کوناگہاں اور وہ نہیں جانتے تھے۔ وَّ هُــُوكَ كَانْعُمُونَ ٥ اوراگرلوگ إن بستيون كمايمان لات اور وَلَوْآنَ الْهُلَ الْقُرْى اصَنُوا برسیزگاری کرتے البتہ کھولتے ہم اوبران کے وَاتُّقَوْ الْفَتَعُنَا عَلَيْهِ عُرَبَرَكُتٍ بركتين أسمان سے اورزمین سے ولیک جھٹلایا مِّنَ السَّمَّاءِ وَالْاَدْضِ وَلَكِنُ انہوں نے بس کرواہم نے ان کوساتھ اس جبز كَذَّبُوا فَأَخَذُ نَهُ مُرِيبًا كَانُوا کرکه یخفروه کمایه تربه يَكْسِيبُونَ ٥ (الاعراف-٩٣ تا١٩)

اورفرمایا ر

سَنَفُرُغُ لَكُوَّاتِهُا التَّقَانِ عنقريب فارغ ہوں گے ہم واسطے تمہارے (ارمِن - ۱۳) ليجن وانس (جزار ومزار کے لئے)۔

جزاراورمزائے عمل کا ظہور کمبی توبسط اور کشادگی یاانقباض اوراضطراب ساد کمبوری سرمیزی مادان سامیرولی تریمی مدارات عمل سرا

لاتا ہے اور کہمی اس سے موذی امراض بیدا ہوجاتے ہیں۔ اور کہمی مجازات عمل کا ظہورانسان کے مال اور اہل وعیال میں ہوتا ہے بہملائی کا الہام جزام سے اور

بدكاري كاالهام سزامية وناسي

ہمارے مذکورہ بیان کو جوشخص انھی طرح سمجھ لے گاوہ بعض احادیث میں جو باہم تعارض دیکھتا ہے اُس بے اِشکال سے نجات پالے گا۔ مثلاً صدیث سیکی

زيادتى رزق كاموجب بي اورست وجويك رزق كاموجب بي

اوردوسری حدیث میں اس کے فلاف مضمون موجودہے۔ مثلاً تبدکاروں کو دنیامیں دنیوی نعمتیں عطاکی جاتی ہیں اور مصیبت زدہ اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالی سے قرب حاصل ہوتا ہے "

#### باب ٥٧ حقيقت موت

عناصرکے باہم اختلاط سے ختلف قسم کے اطوار پیدا ہوتے ہیں۔ اُن کی کڑت وقلت کے اعتبار سے ایک خاص مزاج پیدا ہوتا ہے۔ اوراس مزاج سے مخلف مرکبات بنتے ہیں۔ دوعناصر کے جوڑسے مرکب ثنائی، تین سے مرکب ٹلاٹی اور چارعائے سے مرکب رہاعی بنتے ہیں۔ ثنائی کی مثال جیسے بھاپ (بانی اور آگ) غبار (مٹی اور ہوا وغیرہ) یا ثلاثی سے وہ ہیں جیسے خمیر شدہ مٹی (آگ، بانی اور مٹی) یا بانی رحمی ہوئی سبزی بعنی کائی (بانی مٹی اور ہوا) اور رباعی جیسے انسان اور جانور وغیرہ (آگ، مٹی، بانی اور ہوا)۔ ان مرکب اشار کے مخصوص خواص ہیں جن کو سمائنات البح کہا جاتا ہے۔ ان کی چارصور تیں ہوتی ہیں © معدنی ﴿ نامی ﴿ حوانی اور ﴿ انسانی برصورت کے لئے ایک فاص مادہ ہوتاہے مثلاً اگرانسان کا مجسمہ وہ کابنانا ہے توہوم کے بغیر نہ بنے گا پس جوشخص کہتا ہے کہ "نفس ناطقہ "موت کے وقت ملاہ کو بالکلیہ ترک کر دیتاہے 'بالکل غلط کہتا ہے۔ البتہ چونکر "نفس ناطقہ "(انسان) کے دومادے ہیں۔ ایک مادہ بالذات ہے اور وہ نسمہ (روح ہوائی ہے جس کی پھیا وراق میں تعریح کردی گئی ہے) ہے۔ اور دوسرامادہ عاضی ہے اور وہ جس ارضی ہے۔ پس میں تعریح کردی گئی ہے) ہے۔ اور دوسرامادہ عاضی ہے اور وہ نفس ناطقہ اپنے دوسرے جب انسان مرح آباہے تو مادہ ارضی فنا ہوجاتا ہے لیکن وہ نفس ناطقہ اپنے دونوں مادہ یعنی نسمہ (روح ہوائی) میں حلول کئے ہوئے رہتا ہے۔ جیسے ایک کا تب کے دونوں باتھ کا طرح در بہتا ہے۔ انسان بات کا "ملکہ "موجود رہتا ہے۔ انسان اپنے داعیہ قلب کی وجہ سے اعمال کرتا ہے۔

قوت ملکیمیں اور قوت بہمیمیں اختلاط ہوجائے تو قوت بہمید کا کچھ نہ کچھ اثر ہو کر رہتا ہے۔ لیکن اگر قوت بہمید زیادہ ہوجائے تو بھروہ نجاستوں سے ملوث ہوجاتی ہے قوم کے النظامات ہوجاتی ہے تو خطے القدس اور ملاء اعلی اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ لہذا مناسب ہوجاتی ہے کہ وہ نیا کہ وہ نرم خوبن میں ہے کہ وہ نیا کہ وہ نرم خوبن جائے اور ملاء اعلیٰ کی توجہات کا حامل ہوجائے۔ واللہ اعلیٰ۔

# باب ۳ o عالم برزخ میں لوگوں کے مختلف حالا

عالم برزخ میں متعدد طبقے ہیں۔ ایک اہل یقط "یعنی بیدار قلب انسانوں کا طبقہ ہے۔ جن کو نفرت انگیز المورسے تکلیف ہوتی ہے اور خوشگواراعمال سے راحت ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جیے طبعی نیند میں خواب دیکھتے ہیں۔ اُن المور کو جو حالت بیداری میں اُن کے ذہنوں میں محفوظ رہے ہیں۔ چنا نچر بعض صفراوی مزاج آدمی خواب میں دیکھتا ہے کہ خشک بیا بان میں ہے۔ بادِسموم نہایت تندو تیزچل رہی ہے۔ ہرجہارطرف سے آگ کے شعلے بلند ہور ہے ہیں اور وہ بھاگنے کی کوششش کررا ہے۔ ہرجہارطرف سے آگ کے شعلے بلند ہور ہے ہیں اور وہ بھاگنے کی کوششش کررا ہے۔ ہرجہارطرف سے آگ کے شعلے بلند ہور ہے ہیں اور وہ بھاگنے کی کوششش کررا

رماب ویسے بی تکلیف عالم برزخ کے لئے سمجھ لیجئے علی ہذاالقیاس ایک بلغی آدمی سردرات میں طوفان میں گھرا ہواہے۔ راستہ نہیں ملیا جو تکلیف اس کواس وقت **ہوتی سے وہی عالم برزخ میں بھے لیجئے کہ ودانسان جس برقوت سبیہ (درندوں)غالب** ہوتی ہے و کھتا ہے کہ اس کوکوئی در ندہ زخمی کر اہیے۔ ایک بخیل کو سانپ اور بجبیا ٹیے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ہرایک انسان اسی طرح کاجو تجرب کر تار ہتاہے اسی کو عالم خوابيس وكيعقا ب يجب خواب كوعالم خارج سمجهاجا سكتاب توعالم برزخ كانام عالمه فارجى ركعناا ورهجى قرسي انصاف ب- اسى عالم برزخ ميس يبيا دوفريسة قرميس سوال لرقيبي تيرارب كون ب تيرادين كياب اورنبي صلى الترعليدوسلم كمتعلق توكيا اورایک قسم کے وہ لوگ ہیں جن کی توت "بہیریا" اور ملکیہ "دونوں ضعیف ہوتی ہیں اور طبعی اسباب کی ہناریراُن کا الحاق مملاً نکر سافلہ " یعنی زمین کے فرشتوں سے ہوجا تاہے مثلاً بعض لوگ مُردوں کی شکل میں پیا کے جاتے ہیں لیکن اُن کے مزاح میں زنامذین ہوتا ہے اور جب وہ جوان ہوجاتے ہیں توعور توں کا لباس اور وضع قطع اختیارکرییتے ہیں اُن پر شہوت لوطیہ اورافعال زنامہ کاغلبہ ہوجاتا ہے اوروہ وہی کرنے لگتے ہیں جوعورتیں کیا کرتی ہیں عورتوں کاسانام رکھتے ہیں رئیکن جب وہ مرجا تاہے توتمام تعلقات منقطع موحاتے ہیں بحراُن کا اصلی مزاج عود کراَ تاہے اور اُن کی حا عالم مثال میں قوت نسمیہ ہوائیہ سے مخلوط ہوجاتی ہے اور حوراہِ حق میں قتل کر دینے جاتے ہیں اُن کورزق بھی دیا جا تا ہے وہ زندہ ہیں۔ ان کے مقابلہ میں ایک دوسراگروہ ہے جواپنی جبلت کی روسے متناطین سے قريب ہوتا ہے۔ رزیل اور فاسرا فکاروخیالات سے اُن کا تعلق ہوتا ہے لعنت اللی ان کو گھیرلیتی ہے مرنے کے بعدظلمانی لباس ان کو پہنادیاجاتا ہے۔ ایک اورتسم کے لوگ ہیں جوہمیشہ جسم کے تعرفات میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ بھتے ہیں کہ ''نفس' اور'جبم'' ایک ہی شئے ہے۔ یا پہلیتین ہوتاہے کرروح ایک عارضی شئے ہے

مے لوگ جب مرج تے ہیں ایک قلیل ساخیالی نقط جھلک جا تاہے جس سے ان وساهن كي تسكلين تتمثل موجاتي بين اورجواعمال ملكيه مين يعطوني بيداكر ليقة مين اُن كے اعمال خوبصورت فرشتوں كى شكل ميں دكھائى ديتے ہيں جن كے التھوں ميں حريرورلشيم اوركلام مين لطافت اورم شحاس موتى بيدأن كيسلة جنت كيدرواف لعول دئنے جاتے ہیں۔ور نہاس کے برعکس ، وٹاسیے جس طرح کہ غضہ کاظہور درندوں کی شکل میں اور ہنر دنی کاظہور خرگوش کی شکل میں ہوتا ہے۔ عالم برزخ میں بعض مفوس ملکیة کومؤکل بنادیا جاتا ہے کہ عذاب والوں کو تكليف بهنجات رس اورانعام والهنيك نفوس كواكرام وانعام سانوازير واضع رہے کہ عالم قر"اسی عالم دنیا" کا بقایا ہے۔جب پربردہ پڑا ہواہے۔ جو کھراس کے متعلق ہم کوعلم حاصل ہوتا ہے اس حجاب سے مترشع ہوتا ہے بخلاف حواد بش حشریہ کے کہ وہ ظاہر ہوجائیں گے اور فنا ہوجائیں گے لیکن ہر سرفرداور ہر ہر جزئی کے احکام انسانی صورت میں باقی رہیں گے۔ واللہ اعلم۔ باب م ٥ واقعات حشر کے امرارورموز ارواح بشريد كے لئے ايك ايسامقام ہے جسے خطيرة القدس كہتے ہي جہال روح اعظم سيملا قات ہوتی ہے۔ نفوس بشریہ کے متعلق دوقسم کے احکامات ہیں ایک خصوصیت شخصیه فردید کی بنار بر بوتر بی جوفنا بروجاتے بیں (ساقط بوجاتے بیں) رے غلبۂ نوع کی بنار پر پیدا ہوتے ہیں وہ باقی رہتے ہیں حضور صلی الڈعلیہ وہل کاارشاد ہے کہ ہربجہ فطرت اسلام پر بیدا ہوتا ہے (اوران کی پرورش القار اور الہام کے ذرىعدالله ياك فرمات بين جيسے جانور بيدند-افراد كى سعا دت اسى ميں بے كەنوع کے احکام وا فرموجود ہوں اور اُن کی خلاف ورزی پذکرے۔ اسی اعتبار سے شقاو<sup>ت</sup> اورسعادت اُن میں مختلف ہوتی ہے۔جب تک افراد اپنی نوع کے عطیہ یہ باتی ہیں أنهيل كوئى تكليف نهيل بينجي ليكن جب افرادكي فطرت اسباب خارجييك بنار برمتغير ہوجاتی ہے تو آلام ناگزیہ جوجاتے ہیں جیسے کو کئ عضو خارجی مادہ کی وجہ سے متورم ہوجاتا ہے۔اسی لئے حضورصلے لٹرعلیہ وسلم نے فرمایا ) بھوائس کے ماں باپ اس کو میہودی بناتے ہیں یا نصرانی یا مجوسی۔

بن یا تفرق یا بوی-خطیرة القدیس کی طرف ارواح بشرید دوطریقے سے جذب ہوتی ہیں ایک ہمت

سے اور دومرے بھیرت سے ۔ اور تشبیا درعلامات سے ۔ جونجاست بہیمیہ سے اپنے کو پاک کے روہ خط قبال تیس کے سہنچوس کی میزی ماں کی جوسی ورح اعظ کی اس

کرلے وہ خطیرۃ القدس تک پہنچ سکتا ہے۔ نیک بندوں کی روصیں روح اعظم کے پاس مجتمع ہوتی ہیں۔ جذب کے دوسرے طریقہ کے لئے جانبا چاہیئے کرجیموں کا حشر کے دن

جمع کیا جانااور انہیں اجسام میں دوبارہ لوٹ کرآناکوئی نئی زندگی نہیں ہوگی بلکہ پرہبلی نشأة دزندگی کا) کا تتمیر ہوگا۔اگرایسانہ ہوگا تو پھریہ حشرکے دن وہ لوگ نہ

ہوں گے جود نیامیں تھے بلکہ یہ کوئی اور مہوں گے اور اعمال نیک وبدکی جزااور سزا یہ لوگ نہیں پائیں گے کیونکہ وہ اور تھے اور یہ اور مہوں گے۔لیکن یہ ایسانہیں ہوگا

یہ لوگ ہمیں پائیں کے کیونکہ وہ اور تھے اور یہ اور مہوں کے ۔لیکن یہ ایسانہیں ہو بیشتر ہائیں جوانسان کے خارج میں ہوتی ہیں وہ بمنر له خواب کے ہیں جن کو علامات سے معلوم کیا جا آیا ہے ۔مثلاً حضوصلی الٹیوند وسلم کے سامنے دو سالے بیش کئے

علامات سے معلوم کیا جاتا ہے۔ مثلاً حضوصلی الدُعلیہ وسلم کے سامنے دوبیا لے بیش کئے کئے ایک سٹراب کا دوسرا دورو کا۔ آپ صلی الدُعلیہ وسلم نے دُودھ کا پیالہ لے لیا۔ یہ تشبیہ تھی کہ اُمت میں صالح بندہ کی فطرت میں دُودھ اختیبارکرنا اور شہوت یعنی

یه تشبیه بخی که اُمت میں صالح بنده کی فطرت میں وُودھ اُختیارکرنا اور شہوت لینی شراب کور دکر دینا ہے۔ حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھ اکھ خوت ابو کمرا ورحض تعمر ضالت

عنہماان کے ساتھ ایک کنوئیں کی منڈریر بیٹھے ہیں اور حضرت عمّان رضی المترین ایک الگ جگہ بیٹھے ہیں جس کی تعبیر ہی تھی کہ وہ حضرات ایک جگہ دفن ہوں گے اور

حشرمیں نفوس بشری جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے تواُن کوان کے نیک و ماعمال کے اعتبار سے جزار وسزادی جائے گی۔ ٹیل صراط وغیرہ سارے مراحل پراسی طرح معاملہ کیا جائے گا اور جنتی کی سادی خواہشات پوری کی جائیں گی جنت میں سلطا تجلیات کے ظہور کی تمثیل پرغور کرد اور بھرچو کچہ اس کے بعد مہونے مالا ہے اس معین خاموش رہتا ہوں حضرت شارع علیہ العساؤة والسّلام کی اقتدار کرتے ہوئے۔

#### مبحث سومر

تدابيب رنافعه

#### باب اه تدابیرمعاشرت

انسان ابنی بود و باش کے لئے اپنے ابنا جنس کا ہمنوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کی ضروریات کو ہم بہنچا نے کے لئے خصوصی الہامات طبعیہ سے نواز اسے جس طرح شہد کی مکھیوں اور چرطوں کو نواز اسے۔ جانور بجو کچے کرتے ہیں اپنے داعی طبعی کی بنار پر کرتے ہیں مگر انسان کسی رائے کلی اور منصوبے کے تحت کرتا ہے اور ظرافت، بطافت اور نفاست بدیداکر کے لذتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ اور خوبصورت بیری، لذیذ غذا، لباس فاخرہ، بلندوبالا ایوان اور کو مقیوں کا خواہش مند ہوتا ہے۔ غذا، لباس فاخرہ، بلندوبالا ایوان اور کو مقیوں کا خواہش مند ہوتا ہے۔ ہیں جبکہ بعض لوگوں کو افلاس گھیر لیتا ہے، فاقر میں گذارا ہوتا ہے بھروہ زراعت بر ہیں جبکہ بعض لوگوں کو افلاس گھیر لیتا ہے، فاقر میں گذارا ہوتا ہے بھروہ زراعت بر

اورآب رسانی برمحنت کرتے ہیں۔ اسک طرح ہر شعبہ جیات کے لوگ اپنی احتیاج اللہ تعالی کا اہم کا دیا ہے۔ اللہ تعالی کا اہم کی دو میں اسکوری کرتے ہیں۔ بجروہ قرید ، قصبہ اور شہر کے تمام ماشندے مل جل کرچاعت ترتیب دیتے ہیں جن سے قرمیں بنتی جاتی ہیں بھرا ختلاف خراج

اختلاف عقل وادراک کی بناد پراختلاف تدابیر معاشرت رونما ہوتے ہیں بھیر ضروریات زندگی کی کڑت نے باہمی معاملات میں بخل موص مصد بمشستی اور تنازعہ کے جراثیم بھیلا نے اور نا یاک خواہ شات غالب آگئیں تولوگوں نے مجبور ہوکرا پنے لئے ایک کا

منتخب كرليا جونظم وصبط قائم كرسكر يجرحب بهرت سى جماعتيں بن گئيں رتيسنى

قوموں میں برجگیں، توآبس میں جنگ وجدال مٹروع ہوئی اور بے صاب زرع مال وقوت صائع ہوئے لگی قوصالح آمتوں نے توازن قائم کیا دانٹر تعالیٰ کے احکامات کو جاری کیا )۔

#### باب ۲ و تماسيسراول

اس کی بہلی چزر نہاں ہے۔ اس کے تمام ہیئت، افعال، آواز، معانی محر لفات میں افلہ ارمد معانی محر لفات میں افلہ ارمد معانی بحر لفات میں افلہ ارمد معانی کے تمام عنوانات کا اظہارات سے کیا جاتا ہے۔ اس کے ذریعہ ابھی نزاعات کا فیصلہ کرتا ہے۔ ظالموں اور مرکشوں پر قابو پاتا ہے۔ غرضکہ ہرشعبۂ جیات میں امتیاز حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر بیعظیم احسان ہے۔ اُس نے قرآن حکیم میں ارتفاق اور تنابی کے تمام الہا بی شعبوں کوواضح کردیا ہے۔

### باب ٣ ٥ فن آدابِ معيشت

ارتفاق اول کی تدبیروں کے تجربہ کے بعدوہ ہیںات اختیار کی جائیں جونقصا سے بعیداور نفع سے قریب ترجول اور لوگوں کے درمیان حسن صحبت اور سن معاملہ اس معادیر رکھاجائے جواصلاح عمومی سے وابستہوں ۔

معاش اورمعاشرت كابم ترين مسائل يديير

کھانا، پینا، چلنا، پھرنا، بیٹھنا، اُٹھنا۔ کھلانا (دسترخوان بھانا)۔ بیشاب پاخانہ جاع، اباس جسکن، مکان، نظافت، زینت، آرائش، باہمی گفتگو، امراض وآفات میں ادوئیاور تعویزوں کا استعمال، حوادث اجتماعیہ کے بیش آنے سے پہلے بیش بندی میں ادوئیا وقت آہ و فراد اور بیش بندی میتی کے وقت آہ و فراد میں بیدار برسی، تدفین و تکفین وغیرہ ۔ اسی طرح حلال اور حرام غذا۔ آداب معیشت. آدابہ طعام بطیش و غضہ پر قابو جسنون طریقے سے پانی بینا۔ نجاستوں سے پاک رہنا جمند کی

بدبوکے نے مسواک۔ زیر نا ف اور بغبل کے ہال صفائی ستھ ائی وغیرہ ۔ خوش وضع ۔ خوش قطع ۔ بے جائی اور بے بردگ ۔ ہر دوسٹرم گا ہوں کو کھلا رکھنا بے سٹری سے پورا پورا بہاس وہ ہے جو تمام جسم کو چھپائے۔ ستر عورت کی حدم تقریب ۔ خوش گفتار۔ برد ہارا ورکہشش ہو۔ اس قسم کے آدمی در حقیقت لوگوں میں فصاحت و بلاغت کی ترازو ہوتے ہیں۔ اسی اعتبار سے سٹہروں اور آباد یوں میں قواعد آداب معیشت میں مختلف راہیں لوگ اختیا کر لیتے ہیں۔ مزاح ، اطوار اور عادات کے اختلاف سے مختلف معاشرت بن جاتی ہے۔

### باب ۲ و تدبیمنزل دخاندانی نظام

ایک خاندان کی تشکیل میں چارا جزار شامل ہوتے ہیں۔ (انکاح ج) اولاد

ملکیت ج باہمی صحبت اور معاشرت۔ مباسرت کی صورت نے مردادرعورت
میں باہمی ربط وصحبت کے تعلقات بیدائے جوان سے اولاد ہوئ توان کی پر ورش و فیرتا
کی بھی ضرورت بیش آئی اس سلسلہ میں عورت بالطبع مرد کے بدنسبت زیادہ ابل ہوتی
ہے۔ اس کے علاوہ مشقتیں برداشت کرنے سے عومًا جان چراتی ہے۔ مثرم وجاکا
مادہ اس میں وافر ہوتا ہے۔ بمقابلہ مرد کے عورت میں اطاعت کا مادہ زیادہ ہوتا
ہے۔ مردکا حال بالکل اس کے بھلس ہے۔ مرد میں عقل وفہم کا مادہ برنسبت عورت
کے زیادہ ہواکر تا ہے نئگ و ناموس کی حفاظت کی پوری طاقت رکھتا ہے۔ محنت و مشقت کے میدان میں برخطرد ایری دکھا تا ہے۔ خود مناتی وخود داری نخوت وخود رستائی
مشقت کے میدان میں برخطرد ایری دکھا تا ہے۔ خود مناتی وخود واصاف کا پوری طرح
مشقت کے میدان میں برخطرد ایری دکھا تا ہے۔ خود مناتی وخود واصاف کا پوری طرح
مامل ہوتا ہے۔

غرض کران امور مالای بنا د برعورت کی زندگی مرد کے بغیرا درمرد کی زندگی عوت کے بغیرا درمرد کی زندگی عوت کے بغیر نامکن ہے۔ جونکر مردعورت کی طرف داغب موقا ہے اور کا درمدداری قراردی گئی میں معزز مواکرتی ہے۔ ماس لئے لکاح منگئی، مہروغیرہ آن ہی کی ذمہ داری قراردی گئی ہے۔ سلامتی مزاج کا برمجی اقتضار ہے کہ عوجہ

ذوی الارهام ہویا ایسی ہوجید ایک درخت کی دوشاخیں ہوتی ہیں جونکر مباشرت کے ذکر سے شرم وجیا مانع ہوتی ہے اس کے دلیمہ کے ذکر سے شرم وجیا مانع ہوتی ہے اس کے دلیمہ کے ذریعہ اعلان نکاح کیا جاتا ہے اور خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ باہمی تعاون (اور ہمنوائی) کے بغیراز دواجی زندگی خوشگوار نہیں ہوسکتی جس کے لئے ضروری ہے کے عورت پرمرد کی اطاعت ورفاقت لازم قراردی جائے اور نکاح کو دائمی سمجھا جائے۔

ملاق مبغوض ترین مباحات اور ملال قسم میں سے سے راور بعد طلاق یا شوہر کی وفات کے بعد عدت دلوں میں نکاح کی عظمت اورا ہمیت کا تصور دیتا ہے۔اور نسب میں بھی است تباہ ہاتی نہیں رکھتا۔

اولاد کی تربیت توجه اور مجت اور والدین کی خدمت اور شن سلوک لازمی سنت قرار بائی دانسانول میں بالطبع سردار اور غلام ہوتے ہیں اور اُن کی معاش بھی ایک دو سرے کے بغیرنا ممکن ہوتی ہے۔

مظلوم کی وادرسی مجی اور مصیبت زده کی امدادیجی انسانی معاشره کاجزواعظم سے۔ قربانی اور ایٹار کے بغیرسی انسانی معاشرہ کا تصور نہیں کیاجاسکتا۔ خاندانی نظام کے اہم مسائل یہ ہیں ۔

وہ اسباب جواز دواجی تعلقات اور اس کے ترک کرنے کے لئے حزوری ہیں۔
 شوہر بیوی کے حقوق ۔ فرائض ۔ بی بی کا فواحش اور ننگ وعار سے بچپا اور عزت و نائوسس کی نگرانی ۔

ناموسس کی نلمالی ۔ المبید کے فرائض کپارسالی کا خاوند کی اطاعت اور خارداری کی صلحتو میں بوری طاقت صرف کرنا۔

میان بی بی کی باہمی نفرت وکشیدگی کی اصلاح کس طرح کی جائے۔
 طلاق کاطریقہ اور اس کی ضرورت۔

ک میں ماریہ اور وی کا استان میں میں ہے۔ ﴿ شوہر کی مورش اور تربیت ۔ ﴿ اولاد کی برورش اور تربیت ۔

 والدین کے ساتھ احسان وسلوک وفدمت۔ علاموں کا نظام اور اُن کے ساتھ احسان ۔ العلام اینے آقای فدمت کس طرح کرے۔ (II) غلاموں کی آزادی کا طریقہ۔ رشته دارون اور بروسیون کے ساتھ کس طرح صلد رحمی کرنا چاہئے۔ 👚 شهرکے فقرار ، مساکین اورغربار کے ساتھ ہمدر دی اور مشکلات ومصائب کوکس طرح د فع کریں ۔ قبیلے اور فاندان کے نقیب ونگران کاکس طرح احترام کیاجائے۔ @ نقیب اینے فاندان کی نگران کس طرح کرے۔ ا ورندمین میرات کس طرح تقسیم کی جائے۔ کی جائے۔ کوئی قوم ایسی مذھلے گی جوان امور کی یا بندی کرنے کی کوششش پزکرتی ہو۔ (حوقوم جس قدران اصولوں سے روگر دانی کرتی ہے وہ اسی قدر معاشرہ کو تباہ کرنے کی ذمہ دارہے) باب ۵ ٥ فن معاملات احتیاج کے بوراکرنے کے لئے انفرادی جیٹیت ناکا فی ہوتی ہے کسی کے یاس فام کھانے سے فاصل ہے توکسی کے پاس پانی الہذا تبادلہ کے ذریعہ انسانی ضرور بات پوری کرنے کا رواج پڑا۔ اس کے بعد سونا چانڈی چونکہ دیریا ہوتے ہیں اس لئے ان کو لین دین کا ذریعه بنایا گیا جوتمام ا**ق**وام عالم می*ں مروج ہے اور یہی زرنقد قرار* پایا ۔ ا ور ذراعت،صنعت وحرفت، تجامت اورمز دوری برقسم کے پییٹے اورمعاملات وجوزُ

میں آئے۔ اور قرض میب مدیر و صدقہ وخیرات ، زکوۃ ، اجارہ سب بی میں اسی زرمبادلر کواستعمال کیا جاتاہے اور اسی کے تحققات کے لئے تحریر، دستا ویزات ، رہن ، گواہی اور شهادت کی ضرورت پڑی یس کوئی قوم الیسی نہیں جویہ منجانتی ہوکہ عدل وانصاف كياب اورظلم وزيادتى كياب روالتداعلم

باب ۱۰ شهری اورعرانی سیاست

چونکر شہر میں مختلف الرائے ہوتے ہیں اور مختلف جذبات کے لوگ زیادہ ہوتے ہیں اور ہراکی مختلف الرائے ہوتے ہیں اور بعض ظلم و تعدی کے خوگر ہوتے ہیں اس لئے ایک ایسے قائدگی صرورت ہوتی ہیں اس لئے ایک ایسے قائدگی صرورت ہوتی ہیں جو سب کو منظم و مستحکم ، محفوظ و مامون رکھ سکے اور معاشر ہے کمام شخر سب کار ، او باش، قائل ، ڈاکو ، رہزن ، فقنہ پرور ، ڈانی ، بدمعاش ، سراب نوش لواطت ، ہم جسی اور تمام غیر فطری افعال کو اور قمار بازی ، سود ، رشوت سانی ، دھوکر ہی ناب تول میں خیانت ، نفتح اندوزی غرضکہ تمام برائیوں سے معاشرہ کو باک رکھ سکے اور عدالتوں کے ذریعہ عدل وافعاف مہیا کر سے ۔ تعمیرات اور تعلیم اور ملکی دفاع کے تمام اموا اندرون اور سرون خلفت اسے مکمل تحفظ کا انتظام کرنے ۔ ڈاک کا نظام اور ذرائع ابلاغ شیکس اور خراج کو بطری احس رعایا کی ہم بود پر مرکو زہو۔

#### باب ٤ سيرت بادشابان

دامیر، بادشاه برا داویخ اخلاق والا بور شجاع بو، دشمن برحاوی به و، رعایا پرزبار طیم اورعقلند بور صاحب تدمیر بواس کی شرافت مسلم بود دورا ورقریب به جگه متمکن به کو کارل کرنے کاملکر رکھتا بهود مذاہر ب اورا دیا ن کے اختلاف میں توازن رکھتے بوئے صحیح راہ پر چپلا سکے ۔ وہ یقین رکھتا بہوکہ مجمئت کی زنجیری لوہ کی زنجیروں سے زیادہ منبوط برواکر تی بین اطاعت کو ماتی رکھنے کے لئے فافر مان عناصر کی سرزش اچھی طرح کرتا ہو ۔ اور جس کو میدان جنگ میں، یا تحصیل خراج میں، یا انتظام سلطنت میں طرح کا حسن خدمت اور کارکردگی دیکھے اس کے انعام واکرام میں اصافر کرتا ہو ۔ کسی طرح کا ظلم اور زیاد تی کرنے والا بہواور فسادا کو یوری توت سے کھیل سکے۔

#### باب ۸۰ سیاست معاونین وانصار

ہادشاہ کی معا ونت کرنے والے مشیراورمعاون کالمانت دارہونا طروی ہے
ایسٹی کی معاون یا مشیر نہائے جس کی معزول کرنا دشوار ہو۔ رشت داروں کو بھی معاون
نہ بنائے اورمفاد پرست کو بھی۔ اورمعاون عسکری تنظیم پرخصوصی توجہ دینے والا ہو۔ اسلی
اور لاؤنشکر کو پوری طرح آزاستہ اور چوکنا رکھ سکے۔ بیدسا لارفوج کی بھی ملکی دفاع کے لئے
اسی طرح پوری ذمہ داری ہے۔ اور قاضی کا تعاون بھی ناگزیر ہوتا ہے کہ عدل وانصاف
کا تقاصہ پوراکر سکے ۔ اسی طرح ناظم شہر، عامل جومحصولات کا ذمہ دار ہوتا ہے اور
بادشاہ کے المورخان داری کا منصب ووکیل وغیرہ کے بغیر حکومت کرنے کاتھ تورہی
نہیں کیا جاسکتا۔

### باب و ٥ گورزمقرركرنا

مملکت کے دور دراز علاقوں میں جب شراور تخریب کاری یبض ، عداوت الله اور طرح کے فقت سرائطاتے ہیں ان حالات میں بادشاہ کے لئے اپناخلیفہ (وزیر) مقرر کرنالازی ہوتا ہے۔ فلیفہ کے پاس فوج ، اسلح جنگ کی فراوانی ہوتی چاہئے تاکہ دوسرے ملک کے تسلط سے حفاظت اور در ندہ فحولوگوں کی مرشی سے ان کی سرکوبی کرتا سے۔ اور بنا وی سے۔ اور بنا ہ فود بھی ہما در ہو۔ اچھی سیرت کامالک ہو اس سے دوسرے بادشاہ فرمانہ وار ہوجاتے ہیں بیاد شرافیا کی بڑی نعمت سے جس مکون اور عافیت حاصل ہوتی ہے۔ فلیفہ اپنے مقاصد کے حصول کے لئے زیادہ سخت طریقہ اختیار نکر سے اور کو گی کی کرتا ہے۔ اگر سرک کے کوشہ کو سند سے ان اور نا کا سے دوائی کرے۔ اگر سرک کے کوشہ کو سند سے ان ان اور نا کا سے دوائی کہ دوگر دن اونی نہ کرسکیں بادشاہ اسی لئے ملک کے گوشہ کو شدمیں اپنے خفیہ کار ندے مقرد کرتا ہے۔ بادشاہ اسی لئے ملک کے گوشہ کو شدمیں اپنے خفیہ کار ندے مقرد کرتا ہے۔

باب ١٠ نظام معاشره وتمدن كاصول

یاصول ازل سے قیامت تک کے لئے کارفر ماہیں۔ باوجود اختلاف مزاج ۔
اختلاف ملک ۔ اختلاف ذہن تمام لوگ اس سے متفق ہیں مثلاً انسان کے مرنے کے بعد
اس کی تجہز و کھنیں پرتمام دنیا کا اتفاق ہے ۔ بعض دفن کرتے ہیں، بعض جُلاد بیتے ہیں ۔
یامثلاً نکاح کی تشہیر پسب کا اتفاق ہے ۔ زنا چوری ، غاز گری ، فسق و فجور کو سب ہی
یامثلاً نکاح کی تشہیر پسب کا اتفاق ہے ۔ زنا چوری ، غاز گری ، فسق و فجور کو سب ہی
برااور قابل سزا سمجھتے ہیں بھر بھی اُن کی ہوائے نفسانی اُن کو اندھا کردتی ہے ۔ لیکن عوت
اور مرداگر دونوں صبح المزاج ہوں تو صبح ادلاد پیدا ہوتی ہے ، گھرآباد ہوتے ہیں ۔ باہمی
معاملات کے لئے اعلیٰ اخلاق بیدا ہوتے ہیں جس سے باقی تمام تدابیر قافعہ معاش درجہ مرض وجود میں آتے ہیں ۔

#### باب ۱۱ ٥ رسومات مروجه

حکمارنان رسومات کوالمهای طور پراختیار کیا ہے جمٹلاً فلاں رسم کے قرک کرتے سے
اس کوفلاں مزاملی یاکوئی فسادرو نما ہوگیا یا ارباب بصیرت اس رسم کے ترک اور اعراض
برملامت کرتے ہیں جس سے اُن رسوم کواور بھی استحکام حاصل ہوجا تاہے۔ اب اگر
کوئی طریقہ رسوم کا انزام نہیں کرتا تواس کی جیٹیت جو پایوں کی سی رہ جاتی ہے مثلاً ڈاکہ
غضب، زنا، لواطت، زنانہ بن، سودخوری، بدایمانی، لباس اور تقریبوں میں فضول
خرجی یا تفریح اور تماشوں میں انہماک، ناسے گانے، عربانی، فحاشی، جوا، مشراب، خوشکہ
فستی دفحور میں جاکم مسبب ہی برام چراہ کواکس کی پیشت بنا ہی کرتے ہیں مضدول
سیختی کے ساتھ مقابلہ کرنا تمام نیکیوں سے افضل ترین نیکی ہوتی ہے ان کے لئے ملار الحالی سے دعائیں ملتی ہیں اور مضدول کو بدوعائیں۔

### مبحثچهارمر

معادت کے بیان میں

#### باب ا حقیقت سعادت

انسان ک سعادت اس کے کمالات میں مضمر ہے۔ کمالات اس کی صفات کے

ذریعہ حاصل ہوتے ہیں۔ اگر صفات خوبصورتی ، آدائش و ذیبائش کا نام ہے تو وہ پھولوں

ڈ الیوں اور درختوں اور دیگر مناظر قدرت میں بھی ہے۔ نباتات میں مشترک ہے۔ یا غصتہ

کینہ ، مباشرت کی طافت اور کھانے پینے کی کشرت میں ہے تو یہ چہاپی نمیں بھی مشترک

ہے یہ وصف تو گدھے میں بدرجہ التم موجود ہے۔ لہذا انسانی سعادت مخصوص ہے مشالاً

مہذب اخلاق میں ، صالح نظام جیات میں ، اعلی صنائع کی ایجاد میں ، جا ہ وحشمت کے

حصول اور صاب ہال الے ہونے میں ہے۔ اخلاق کا ظہور تو معاملات پڑنے اور با ہمی

مزاحمتوں کے وقت ہی ہوتا ہے اور دنیا وی زندگی کے یہ کمالات بہیں دنیا میں ختم

ہوجاتے ہیں۔ اگر کوئی ناقص انسان اس حالت میں مرگیا وہ سعادت سے محوم دہ گیا۔

ہوجاتے ہیں۔ اگر کوئی ناقص انسان اس حالت میں مرگیا وہ سعادت سے محوم دہ گیا۔

پس سعادت کے حصول کی داہ ایک اور صرف ایک ہی ہے کہ قوت ملکیہ اتنی قوی ہوکہ

قوت بہیں کا مل طور براس کی طبع رہنے کی خوگر بن جائے۔ عالم ملکوت سے مشابہت

اور عالم جبروت کی طرف رخبت قوت ملکیہ کا خاصہ ہے۔

عُبادَّسُ اور ریاضتی اخلاق مطلوبه منزل مقصود کے حاصل کرنے کے ذرائع ہوا کرتے ہیں اور انہیں کے ذریعہ انسان سعادت حقیقی تک بہنچ سکتاہے۔ انسان کا منتہائے نظر تہذیب نفس اور تزکیہ باطن ہے جس سے انسان ملاراعلی ہے مشابہ ہوجاتا ہے اور وہ اس طرح توت ملکی دیں جذب ہوجاتے ہیں جس طرح لوام مقناطیس کے اندر میمی وہ خلق وصفات ہیں جس پراللہ تعالی نے بندوں کو تخلیق کیا ہے دیور تو دنیا کے فائز للرام سلاطین اور حکماء ان کے ای تھاور قدم چیستے ہیں۔ باوجود اختلاف مذابرب کے اور دور دراز فاصلوں کے اپنی فطری مناسبت بعنی قوت ملکید کی وحدت پر جمع اور قائم رہتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

### باب ٢ م سعادت كه باركيس لوك مختلف مي

جس طرح شجاعت کی وصف لوگوں میں مختلف ہوتی ہے کوئی باکل بہا در نہیں ہوتا جیسے مخنت یاضعیف القلب کوئی ورمیان درج کا بہا در ہوتا ہے کوئی قوی کہ رو کف سے بھی نہیں رو کاجاسکیا۔اسی طرح سعادت کی صفت اورافلاق ہے۔ بعضو<sup>ں</sup> میں یہ بالکل ہی مفقود ہوتی ہے۔ان پر کفر کی دہر لگادی جاتی ہے جیسے فدا وندقدوس کا ارشا ہے ہے۔

صُغُوْبِ عَنْ فَهُوْ كَا بِرِي بِي، لَوْنَكَ بِينِ الدَّحِ بِينِ لِي وَهُ يَرْجِعُونَ (البقة - ١٥) نبين بِيمِ آتِي -

بعض دیاصنات اور عبادات سے اس صفت کوحاصل کرنے کی کوشش کرتے بیں اور انبیام کرام کی دعوت کے طریقوں کو اختیار کرنے کے محتاج ہوتے ہیں۔ باقی وہ جن کو اللہ تعالیٰ سعید بناکر مبعوث فرماتے ہیں اور وہ طبقہ انبیام کرام کا ہوتا ہے جن کی اتباع سے تمام راستے طے ہوجاتے ہیں اور دین و دنیا کی سعادت حاصل ہواتی

### باب ۳ o تحصیل سعادت کے طریقے

تحصیل سعادت کے دوطر لقے ہیں۔ ایک مجذوب کا جوطبیعت بہیمیہ کوجڑسے اکھاڑ بھینکتے ہیں اور زمان ومرکان سے مند موڑ لیتے ہیں۔ لوگوں سے اخت للط ترک کردیتے ہیں۔ دوسر اطریقہ سالک کا ہے جو قوت بہیمیہ کی اصلاح کرتے ہیں اور اس کے لئے آسان ترین طریقہ اختیاد کرتے ہیں۔

اِسس کام کے لئے اللہ ربّ العزت نے انبیار ومرسلین کومبعوث فرمایا اور

یپی حفرات دین و دنیاکی ریاست اور منصب امامت کے مالک ہوتے ہیں۔ ان کا ہی حفرات دین و دنیاکی ریاست اور منصب امامت کے مالک ہوتے ہیں۔ ان کا ہی طریقہ بندوں کے نفس کی کجوی کی اصلاح اور آخرت میں بیش افسید کے لئے کافی ہوتا ہے۔ باتی رہ انجرد کے احکام توانسان کوابنی قبروحشر میں بیش آئیں گے۔ وہ احکام اس طرح ظاہر ہوں گے جن کا علم اس کوفطری طور برید ہوگا۔

#### باب ۲ مسعادت حاصل کرنے کے اصول

چارخصلتوں سے سعادت حاصل کی جاسکتی ہے ،۔

- ا اول طہارت عباست سے انقباض بیدا ہوتا ہے ہمستی ہنگی میزاری ہوتی ہے ۔ اسلانی وسوسے گھر لیتے ہیں طہارت سے یہ کیفیات دور ہوجاتی ہیں اور نرور اور انساط بیدا ہوتا ہے ۔ الہامات اور عمدہ عمدہ خواب اور الوارات دیکھنے کی صلاحت بیدا ہوجاتی ہے ۔
- وسری خصلت اخبات الله تعالی بے بعنی انسان خدا وندقدوس کے ساسمنے بندگ ، عاجزی اور نیاز مندی کے ساتھ پیش ہوجا آ ہے حضور باری میں الحاق ہوجا آ ہے۔ الحاق ہوجا آ ہے۔ الحاق ہوجا آ ہے۔
- تیسری خصلت سماحت ہے۔ انسان دنیا وی اُلجھنوں میں بھنسا ہواصاف سخوانکل آتا ہے تو وہاں اُسے نہایت خوش گوارزندگی عاصل ہوجاتی ہے۔ سما اوراس کے ضداوصاف کے بہشمار نام ہیں مثلاً مال کے بارے میں سخاوت ہے اوراس کی ضدحرص ہے۔ شرمگاہ اور شکم کے بارے میں ہے تو عفت ہے اس کی ضد بے جیائی۔ اگر آسودگی اور دنیا کی شقتوں کے بارے میں ہے توسماحت کے معنوں میں اُسے صبر کہتے ہیں اور اگر معنوں میں اُسے صبر کہتے ہیں اور اگر معنوں میں اُسے صبر کہتے ہیں اور اگر مفتونات سرعیہ کے بارے میں ہو تو اُسے تقویٰ کہتے ہیں اوراس کی ضد کوفس فی مفتونات سرعیہ کے بارے میں ہے تو اُسے تقویٰ کہتے ہیں اوراس کی ضد کوفس فی مفتون کے اور اس کی ضد کوفس فی فی کہتے ہیں اوراس کی ضد کوفس فی کہتے ہیں اوراس کی ضد کوفس فی کہتے ہیں اوراس کی ضد کوفس فی فی کور۔
  - چوتھی خصلت عدالت ہے اس سے سارا نظام استوار ہوتا چلاجا تا ہے اگر روح

اس مال میں جوا ہوتی ہے کہ انسان کے اندرعدل کا وصف موجود ہے تو اُسے
انتہائی فرحت و مسرت ماصل ہوتی ہے ور ناس کے برعکس ہوتا ہے۔
اللہ تعالی نے انبیا مرام کو اقامت دین کے لئے مبعوث فرمایا وہ لوگوں کو گرائی
سے نکال کرخصلت عدل پرقائم فرماتے ہیں جوان کی اتباع کرتے ہیں ان کے لئے
سعادت اور جمت ہے اور چورد کرتے ہیں وہ ملعون ہوجاتے ہیں بہر مال ان چار
خصلتوں (طہادت، بندگی ، الجمنوں سے پاک ہونے والے اور عدالت) سے جومرکب بنتا
ہے۔ اُسی کا نام " فطرت ہے۔ فطرت کے کئی اسباب ہیں بعض علی منس عملی اوراس
میں جابات بھی ہوتے ہیں جومقاصد فطرت سے روکتے ہیں اور اُن کی تدبریں ہیں جو
عبابات قرش تی ہیں۔ آئندہ سطور میں اس کو واضح طور پر بیان کیا جارہ ہے۔

# باب ٥٠ خصلتول کی تحصیل کے طریقے

شرم او معادک باتوں کو یا دکر تاہد یا جو عورت بین کرتی ہے وہ مرحوم کی یا دوں کو تا نہ کر کے غم کو بیدا کرتی ہے یا جیسے مباشرت کے لئے پہلے اس کے واز مات کو شروع کرتا ہے اسی طرح ان فضائل اربعہ میں سے برایک کے لئے ایسے اسیاب ہیں جن کے ذریعے ان فضائل کو حاصل کیا جا تاہے ۔ مثلاً تا پاک کے امہاب بیہیں۔ حالت سفل سے قلب بحرار ہتا ہے ۔ بول براز کی حاجت دیا می کا خراج معدہ کے خراب اثرات جم کا میل ناک میں دطورت کا جمع ہوجانا۔ زیر ناف اور بغل میں بال علاظت سے کہوے کا نجی بونا۔ سفل حرکات وا فعال برد کچیسی ایدتا۔

طہارت کے لئے فسل کرے، وضوکرے، اچھے کیٹرے پہنے خوشبولگائی جائے دفیرہ
 الشہکے لئے إخبات دلینی انگریادی اور نیاز مندی کے اسباب یہ ہیں کراٹ تعالیٰ

المسروعة إلى الروقت دهيان مين ديجه البني عاجتين الترتعالى كرماية

بیش کرے بھر تونفس بورے طور پر انکساری کے لئے تیان ہوجا آ ہے۔

سماحت کے اسباب مثلاً انسان سخاوت وکرم کا فوکسینے اور خطاکار کے تصورکو معاف کرے درگذر کرے دمصیہت سے وقت صبر دیم ل کوشیوہ بنائے۔

· عدالت كاسباب يمين كرسنت داشده كى محافظت كرد والشراعلم -

## باب ۷ و ظهور فطرت کی رکاونیس

تين قسم كى ركا وليس بيس عجاب طبيعت ، حجاب رسم اور حجاب سور فهم .

آ جاب طبیعت - انسان کا قلب حالات کامرکب ہوتا ہے کہی خزن وغم ہجی نشاط وفرحت کہی غیظ وغضب ہمی خوف وہراس وغیرہ انہیں حالات ہیں اس کا نفس متغیرو متبدل ہوتا رہتا ہے اور بعض تواسی ولدل میں ہے نے رہ جائے ہیں کسی قسم کی لعنت مملامت - یارسم ورواح یا عقل کی پابندیاں آن برکوئی اثر نہیں کرتیں اسی کو جاب نفس کہا جاتا ہے ۔

🕜 جابرسم - وهانسان جيه كمال عقل عاصل بوجاتا ہے وه بصيرت كي آلكه

کھول کراپنی قوم وملّت کی نفع بخش تدابیر عمدن اخلاق دصنا کع وغیره کی تحصیل و ترقی میں مشغول ہوجاتے ہیں۔ اسی کو حجاب رسم " یعنی دنیا کہتے ہیں۔ حجاب سور فہم ۔ بعض لوگ مرنے تک انہیں حالات میں گر رہتے ہیں ۔ لیکن جو لوگ عقل ندا ورحساس ہوتے ہیں وہ سر بیت اور تقلید دین کے ذریعہ یہ یقی بن حاصل کر لیتے ہیں کہ ان کا ایک رب ہے جو قا در مطلق ہے اور اپنے تمام اعمال کو اس کے سپر دکر دیتے ہیں ۔ ان میں ایک توخالص آدید ربی جے رہتے ہیں لیکن بعض اس کے سپر دکر دیتے ہیں۔ ان میں ایک توخالص آدید ربی جے رہتے ہیں لیکن بعض ایک توخالص تو یہ بیت ہیں ۔ یا خالت کو حاصر برقیاس کر لیتے ہیں جس کو تشبیہ کہتے ہیں۔ یا خالص شرک میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ ادباب فہم و بھی ہیں جن و واست احادیث جروت 'عالم جروت 'عالم ملکوت سے تدابی بینی کی حوصرائیں بلند ہوتی ہیں ان کی طرف کم بھی کان بھی نہیں دگائے۔ والسراعلم ۔ جو صدائیں بلند ہوتی ہیں ان کی طرف کم بھی کان بھی نہیں دگائے۔ والسراعلم ۔

# باب ، حجابات مذكوره كازاله كے طريقے

حجابات طبیعت کے ازالہ کی دو تدہیریں ہیں،۔ برے رسی جاگئے کے اس میں ترین خوش کی کسان

ایک یکراس کوحگاروک دیاجائے یا ترغیب دیر آمادہ کیاجائے یعنی ریاضت اور عبادت کے ذریعہ مثلاً روزہ ۔ ذکروفکروشب سیاری کے ذریعہ . بعض جہلاء ابنا عضو تناسل کاٹ دیتے ہیں یا ہاتھ یاؤں ختک کرڈالتے ہیں ۔ بہتر ریہ ہے کہ درمیانی راہ اختیار کی جائے۔ (حدیث سرویٹ میں ہے بحدید الاموکر آؤسک طفیاً)۔

افتیار لی جائے۔ (حدیث شریف میں ہے محدوالامق والاسطها)۔ دوسری تدبیریہ ہے کر صرف زبانی سختی کافی نہیں ہے۔ سزا، جرمانے اور کوڑے کی جی صرورت پڑتی ہے۔ مثلاً زناوغیرہ ۔ حجاب رسم، ذکروفکر کے ذریعہ یا بھرطاعات اور عبادات کے ذریعہ رسم ورواج کے حجابات تو مطاجاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کی معرفت ہے اس کی تدبیریہ ہے کہ لوگوں سے اُن کے فہم کے مطابق خطاب کیا جائے مشلاً یہ کہ

الله تعالى موجود بيكن اس كا وجود بهمار به وجود جيسا نهيس بيد وه برعبكه موجود وحاصر ب- الله تعالى بهم جيسا نهيس بي ليكس كمة ليله ملكي البيد ابين اندر شعول كرف والى غیرانتراشار کاانالرایسی ریاضات سے کرے کہ بلند تجلیات بسیدا ہو جائیں خواہ بقدر امکان اعتکاف کرنے سے ہو جس طرح حضوراکرم صلی اوٹرعلیہ وسلم نے نقش و نگار والے پر دہ کوچاک کر دیا تھا یاں تیمی کپڑے کو دورکر دیا تھاجس میں میل ہوٹے تھے۔

### مبحث ينجع

مقدمه

### باب ا نيكي وبدي كي حقيقت

پھیے صفیات میں ہم فے جزار وسزاکے دلائل بیش کر دیتے بھرار تفاق (خاندانی معاشرہ)کاذکرکیا۔ بھرمم فے حقیقت سعادت اور اس کے اکتساب کے طریقے بتلادیجے اب نیکی و بدی کی حقیقت ملاحظہ ہو

بر (نیکی) و عمل ہے جومرضیات خداوندی میں فناہوکرا نجام دیاجائے۔اس کی جزار (بدلہ) دنیا اور آخرت میں مل کر رہتاہے اورایسے اعمال سے حجابات کا اذالہ ہوجا آہج انٹم (بدی) وہ عمل ہے جوشیطان کی اطاعت میں اس کی مرضی کے لئے کیاجائے

جس کی سزادنیاا ورآخرت میں مل کر رہتی ہے اور جابات بڑھتے جاتے ہیں۔ بہر جال نیکی اور بدی کے اصول وقوانین ہیں جو بذریعہ الہام انسانوں پڑھبی القام کے جاتے ہیں اور یہ تمام ملل وادیان کے اندر کچے مختلف صور توں میں موقع وقول کے اعتبار سے برحگہ

اور پیریمام میں وادیان کے اندر بچھ فیلف صوروں میں توج وص کے اعبار سے ہر عبد اسی قانون کے تحت کا ر فرما ہوتے ہیں ۔ اگر کوئی نا فرمانی یا خلاف ورزی کرتا ہے تواس کوعضوزانڈی طرح باقی رکھنے سے اس کاعلیٰ کدہ کر دینا ہی بہتر ہے ۔

ا نبیار کرام علیه الصّلاه والسّلام نے ان قوانین کومشحکم فرماکر دنیاجهان پراحسان عظیم فرمایا ہے بہم ان قوانین کی تشریح کرتے ہیں جن کوتمام اقوام عالم نے اختیار کیا ہے

دہ اللہ والے سلاطین اور صاحب الرائے لوگ تھے عرب تھے عجم تھے ، بیہود تھے ، مجوس تھے اور ہنود تھے۔ قوت بہیمیہ جب قوت ملکیہ کی مطبع ہوجاتی ہے تو پیسنن وقوانین کیسے بيدا ہوتے ہیں۔ان كے فائد آ كے بيان ہوں كے۔

باب ۲ ٥ توجيد كابيان

نیک کاسرچشہ توجیدہے جس نے کسی قسم کا شرک نہیں کیا اس پرجنت واجب ہے۔ توجید کے مار درج ہیں ،۔

اوجود،اس كيسواكون نهيں۔

﴿ مِرْجِيزِ كَا فَالْ اللهُ تَعَالَىٰ ہے۔ ﴿ جُرِيْ عَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ ہے۔ ﴿ جُرِيْ عَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ ہے۔

کوچوں مات یہ سے اس مائندہ یہ میں سرف استرہاں
 الشرتعالی کی ذات کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔

، امدی می می مصرف می میں جورب کے دن میں اوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ ان میں تین قوید کے آخری دو درجوں کے ہارے میں اوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ ان میں تین ف ق بدر ر

بڑے فرقے ہیں ،۔ ﴿ ایک بخومی جوستاروں کواپنی حاجات کے لئے شرکی سجھتے ہیں اوران کے نام پر مجد ولالہ

بنالیا ہے۔ ﴿ دوسراگروہ مشرکین کا ہے بعینی پرکہ انٹر کے مقربین بندے بھی الوہیت کا درج دکھتے

دوسوروه صرین ۵ ہے۔ یی پر اسدے سربی بعد ہے ہی اوہیں ۵ در ہیں۔اوراُن کے ثبت تراش لئے۔اللہ تعالیٰ نے ان کورد کردیا۔ تب اگر نہ ای کا کہ ہے کہ جن یہ علیہ ایوا الا تاریک ایک وال

تیراگرده نصاری کاپ کرحضرت عیسی علیدالسّلام کوالندگا بدیا که سه کسی که ان کسی کرتبه کوگرانا بهت به اوبی سهد مگرانند تعالی نے قرآن پاک میں اس عقید کے کردید فرمادی۔ کی تردید فرمادی۔

باب ۳ ٥ حقيقت شرك

عبادت ـ تذلّل اورخاكسارى كوكهته بين سبده بى اعلى قسم كى تعظيم وعبادت ب فرشتوں نے حضرت آدم عليه السلام كوسجده كيا - حضرت يوسف عليه السّلام كو اُن كيما أيوسط سجده كيا ـ سبحدة عبادت تواور بھى بڑى تعظيم ہے ـ توضرورى بواكہ نيت سے بى فرق كياجائے۔ ایک علم غیب ہے۔ الہام وکشف (وحی) کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔ اور دومرا علم ذاتی ہے جو خودعا لم کی ذات کا اقتفاد ہے اور دہ کسی غیرسے حاصل نہیں ہوتا نداس کے لئے تحصیل واکتساب کی ضرورت ہوتی ہے۔ امر کو بنی اس کی خصوصیت ہے۔ وہ کہ کا محلح نہیں بعض اوقات انسان کسی دوسر انسان یا فرشتے وغیرہ سے وہ آثار صادر ہوتے دیکھ لیتا ہے تواسی کو فدا کا شریک گردانے لگتا ہے اور یہ لوگوں میں موروثی چزرہی ہے (یعنی جو باپ دادا کو کرتے دیکھا اسی کو اختیار کرلیا) اور برنبی ان کو شرک کی حقیقت سے آگاہ کرتا

پوجب حاملین دین کاع دختم ہوگیا توان کے جانشین کچھ ایسے نااہل ثابت ہوگئے کہ انہوں نے نمازیں چپوٹر دیں اور شہوات کے پیچھ پڑگئے اور کشف وکرا مات کو اساس بنالیا اور الٹرکی طرف اصلاً کسی قسم کا التفات نہیں کرتے ۔ بعض کا پر اعتقاد ہے کہ الٹر تعالیٰ اپنے مخصوص بتدوں کی شفاعت قبول کرتا ہے اور انہیں مخارکل بنا دیتا ہے بہ شتبہ امور کو قائم مقام اصل کے گردا نہ ہے۔ حالانکر تشبید دیناعین شرک و کفر ہے۔ جیسے بتوں کے ساھنے سجدہ کرنا ، ان کے لئے جانور ذراع کرنا ، اُن کے نام کی قسم کھانا

میں (حضرت شاہ ولی الشرحة الشعلیہ) نے ایک ایسی قوم کود مکھاکہ ایک چھوٹی میں کو صفحہ کا کہ ایک چھوٹی سیکھی کو سجدہ کر رہی تھی، مجھے انکشاف ہواکہ وہ مکھی کو معبود نہیں گر دانتے بلکہ قبلہ مانتے ہیں (یعنی معبود کی عبادت کے لئے مکھی کو سجدہ کرنا ایک شعار بنالیا) چنا نچاس دن سے میرا قلب توجیدا ورشرک کی حقیقت سے آگاہ ہوگیا کہ عبادت اور تدبیریں کیا ربطا و تعلق ہے ربعیٰ تدبیر کو معبود بناکر شرک میں مبتلا ہوگیا)۔ اس کی معرفت پوری طرح حاصل ہوگئی۔ والشراعلم۔

باب۳ اقسام نثرک

منزكين ج كالمبيدلَتِيَكَ لَبَيْكَ لَاشْرِ يُكَ لَكَ الدَّشْرِ يُكَاهُولَكَ

تَمْلِكُهُ وَمَالِكَ (مِمْ تِرِي بارگاه مين مافرين ،مِمْ تيرے حضور مين مافرين تيراكوني شریک نہیں۔ ہاں وہ تیراشریک ہےجس کا تومالک ہے اوراس کی ملکیت کا بھی تومالک 🕕 بس پہلی قسم یہ سبے کہ لوگ بتوں اور ستاروں کے سامنے سجدہ کیا کرتے تھے اس لئے غیرالتّر کے آگے مجدہ کرنے کی نما نعت اُ تری سجدہ میں سٹر یک اور تدبیر کرنے والا دونوں بھم لازم وملزوم بين رورنتخليق وتدبيمين لوك الك سحف لكة توعير توحيد كهان باقى رمتى ر

وررى قىمىيە كەمتىكىن اپنى احتىاجات غيراللەك ساھىنىش كرتے اوراك سے منت مانتے اور اعانت چاہتے۔ بس الله تعالی نے لازم کردیا کہ وہ صرف اللہ ہی سے اینی حاجت جاہیں ۔اسی واسطے الله تعالیٰ نے لوگوں پر واجب کیا کہ نمازوں میں .۔

اِیّاک نَعْبُدُ وَایّاک تری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجدی سے نَشَتَعَيْنُ٥ (الفاسح ٣٠) مدوجا ست بين -يرهاكري اورالتحل شانه ففرمايا ،

فَلاَتَدُعُوْا مَعَ اللهِ آحَدًا بِي مِن يكاروسا مَدَ الله كسي كور وعاكے معنع عبادت كے نہيں بيل دعا كے معنى طلب اعانت كے ہيں۔

مِلُ إِيَّاءُ تَدَعُونَ فَيَكْتِنفُ بلكه اسى كويكاروكة م بس كهول دے كا مَا شَدُعُونَ اليشهِ (الانعام - ١١) جوكي كرملات بموطرف اس كي -🐨 تیسری قسم مثرک کی یہ ہے کہ لوگ خداکی بیٹیاں اور بیٹے کہاکرتے تھے جس کوختی

سے روکا گیاہے۔ چوتھی قسم مٹرک کی یہ ہے کہ ا۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوٹر کراینے علمار اور اتَّخُذُولًا آحُبَارَهُ وَ مشائخ کواینا پروردگار بنالیا ۔ رُهُمَانَهُ وَ أَرْبَابًا مِنْ وُوْكِ اللَّهِ

(التوبة – ۳۱)

ان کے علمار ومشائخ ان کے لئے جوحرام کوحلال اور حلال کوحرام کر دیتے تھے اور مین حکم میں ردوبدل اور مین کے خطاف کرتے تھے یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خام میں ردوبدل مختلف بیغیروں کی سٹریعیت کے لئے فرما دیا ہو۔

پانچوی قسم شرک کی یہ ہے کہ مشرک اپنے بتوں اور ستاروں کے نام پر جانور ذکتے
 لرکے تقرب حاصل کرتے ہیں ۔

رہے سرب میں ہے۔ ﴿ جھٹی قسم شرک کی یہ ہے کہ مترکین اونٹنی اور مکری کے کان چیرکر بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں۔اورغیراللہ کے نام کی قسم کھاتے ہیں ۔

، پرریف بی ﴿ ساتویں قسم شرک کی یہ ہے کے غیراللہ کا حج یا زیارت کی جائے۔

المصوی قسم شرک کی یہ ہے کہ اپنے لڑکوں کے نام بتوں کے غلام کی ترتیب بررکھتے ہیں۔ حضوراکرم صلے لئے علیہ وسلم نے ان مشرکانہ ناموں کو تبدیل کرویا اور عب داللہ عبدالرجمان رکھا۔

#### باب ٥ صفات الهدير إيمان لانا

الله تعالی کی صفات برایمان لاناسیب بوشی نیگی ہے۔ الله تعالی حلول سے بالاتر عقل کی رسائی لا ممکن ۔ اس کی صفات کے لئے صوف تشبیبات کے معنی (ندکہ اصل) مراد لئے جاسکتے ہیں جیسے اس کے ہاتھ کشا وہ ہیں سے مراد سخاوت کی جائے گئے خصوصًا لم بلدو لم اور دیکھتا ہے اور حیوتا ہے کی صفت سے نفی کی جائے گئے خصوصًا لم بلدو لم یولد جس میں کا فرالجھ رہتے ہیں ۔ سلف صالحین اس بحث سے گریز کرتے تھے مگر بعث میں مسلمانوں کا ایک گروہ اس کے متعلق بحث کرنے پرائز آیا کہ کون سی صفات میں تاویل جائز ہے اور اسی پرائمہ کا اتفاق ہے کہ اللہ تعلی ہوں کی شئے تہیں ہے وہ لیکس کی شیئے ہے۔ حضور رسول اللہ صال اللہ علی سے دہ لیکس کی شیئے ہے۔ حضور رسول اللہ صال اللہ علی سے کہ اذروئ علیہ وسلم نے اس تسم کی بحث سے منع فرمایا ہے۔ یہ بحث بھی لاحا مل ہے کہ اذروئ شریعت کون سی شے اور صفت سے ذات اللہ کومت میں مان سکتے ہیں اور کون سی شے شریعت کون سی شے اور صفت سے ذات اللہ کومت میں مان سکتے ہیں اور کون سی شے شریعت کون سی شے اور صفت سے ذات اللہ کومت میں مان سکتے ہیں اور کون سی شے شریعت کون سی شے اور صفت سے ذات اللہ کومت میں مان سکتے ہیں اور کون سی شے اور صفت سے ذات اللہ کومت میں مان سکتے ہیں اور کون سی شے کون سی شے اور کون سی شے کون سی شے اور کون سی شے اور کون سی شے اور کون سی شے کون سی شے اور کون سی شے اور کون سی شے اور کون سی شے کو کون سی شے اور کون سی شور کون سی شے کون سی شور کون سی شور کون سی شور کون سی شعر کون سی شور کون سی سی شور کون سی سی شور کون سی شور کون سی سی سی کون سی سی سی کون سی سی کون سی کون سی سی کون سی سی کون سی سی کون سی کون

اورصفت اليبي بيے جس سے متصف نہيں مان سكتے . اگران يرغوروخوض كي امازت دیدی جائے تو وہ خود بھی گراہ ہوجائیں گے اور مخلوق فداکو بھی گراہ کردیں گے لعض صفت ایسی چیٹیت رکھتی ہے کاس کودوسرے معنی کے مقابلہ میں ترجیح حاصل ہوتی معدمثلاً حَى (زنده) علم معليم اسى طرح يركبس كالشرتعالي فايساايسااراده كيا-ياقادر قدرت والاسب - يأالترتعائل بعض وقت اينے بندوں يعلوم كا فيصنان فرما تا ب اس لفهم الله تعالى كومتكلم كهته بير-وَمَا كَانَ لِبُشْرِ اَنْ يُكِلِّمَهُ اَوْى كَ شَان يَهْيِن بِي كَرالتُّاسَ بِم كَلاً اللهُ إلا وَحْيًا اَوْمِنْ وَرَآئِ جِمَايٍ بورال وى سويايروه كى آراميس وه كلام اَوْيُدُرْسِيلَ دَمْسُوُكُ فَيُوْرِي إِذْنِهِ كُرُاسِهِ- يِاكسى بِغِيمِ كُوبِهِج دِيتا سِهِ تاكه الله مَايِشًا أَوْدُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيْرٌ كُون سِي عِوده جابتا سِي وي كرتاب \_ بے تنک وہ بڑا بلنداور بڑا حکمت والاہے۔ (الشوري په ۱۵) خطیرة القدس (ملاِراعلیٰ)میں ایک ایسا نظام ہے کجب کوئی بشراس نظام کا تباع کرتاً ہے تووہ تارمکیوں سے نکال کرنورا لہی کی وسیع کشا دگیوں میں بہنجادیا ما آسے اور وہ بڑے بڑے انعامات سے نوازاجا آہے۔ فرشے اُس سے سن سلوک سے بین آتے ہیں۔ اور جوبشراس کے خلاف کرتا ہے تووہ عذاب الیم میں مبتلا کیاجا تاہے اسی نظام کے محت دعائیں قبول یارد کی جاتی ہیں۔اس کے بعد جب لوگ اس جبان مے منتقل بہوکر آخرت کی طرف جائیں گے اپنی آئکھوں سے تجلی وا نوار کے ذریعہ (الشرنط

ى چودھوي كے جاندى طرح دىكھيں كے دوالسّاعلم ـ

#### باب ٥٦ ايمان بالقدر

جوبشرتقدريرايان كامل د كمقاع، اسساس شخص كاند تدبر وجداني ازلى كاانكشاف بوتاب الرم كامل انكثاف (روست) آخرت بى مين بوكا حصور صلال معليه والم في فرمايا معوضف قدر وقضاك بعلاني اورتراني يرايمان نهين ركمتا

ىيں اس سے برى بوں ئەاور فرمايا <sup>مى</sup>سى كاايمان درست نېيى جب تك كروه تقدير و قضاك بعلاني اورمراني يرايمان نهيس دكهتا اورخوب يقين نهيس دكمتناكر حركيواس كوبينجا اس میں خطاکو دخل نہیں جواس نے بگاڑ دیا اس میں د*کستگی کو دخل نہیں ہے* انتٰه تعالیٰ کاانل اور ذاتی علم تمام موجود وحاصرا در آمنّده حوادث پرمحیط ہے۔جو لوگ یہ اعترا*ض کرتے ہیں کہ ج*ب تقد**ر بی اصل چیز ہے توعمل کے کیامعنی ؟** لازم ہونے والی توتقدیر ہے۔اس تقدیر وقضا رہے نہ کوئی بھاگا اور نہ بھاگ سکتا ہے اور نہی آ<sup>ں</sup> سے بچنے کے لیے کوئی چیلہ مفید ہوسکتا ہے۔ (جوعمل کرے گاوہ مھی اپنی تقدیر سے یے گاا ورجوعمل پہ کرے گاوہ بھی اس کی تقدیر ہی تومہوگی عمل پہ کرنا بھی توایک عمل ببي مبواراسي لنة انسان كونكليف اورمشقت ومحنت وعمل كامكلف بناباس اسى يرجزارا ورسزامقدر كى كئى بدر اوروه مشيت البي بدازناقل تونى). اس تقدير كي يا يج قسمين بي ١- ایک پرکرانشرتعالی نے ازل میں اپنے ادادہ سے ایک ہی مرتبہ میں وجود عالم كے تمام حوادث وواقعات كى صورت كى تخصيص اور تعيين فرمادى ـ دوسری قسم بدکرانٹرتعالی نے متام محلوقاٹ کی تقدیری آسمانوں اور زمین كخليق سيريجاس هزاد سال قبل لكيه دمي مثلاً حضرت محدرسول التصلياليّا عليه وسلم كى صورت تحقق مهوئى اورآب صلى الته عليه وسلم كالمشن متعيّن بهوكيا. ادرا بولب کے لئے پہتعیّن ہوگیا کہ وہ آپ صلی الٹرعلیہ وسلم کی دعوت سے الکا کریے گااورآخرت میں اس پر آگ کے شعلے پرسیں مجے جنا نچے جوادث اور موجودات کا ظہوراسی طرح ہوتا ہے جس طرح عرش کے اندر (لوح محفوظ میں)

تیسری قسم بدکراند تعالی نے حضرت آدم علیدالسّلام کوبیدا فرمایا توعالم مثالی ان کی اولاد کی صورتین بھی پیداکیں اوران کی سعادت اورشقاوت وابسترکزی اوران کو احکام الہیدسے مکلف قرار دیا گیا۔اور معرفت الہی عطاکی گئی خوا کے

سامنے انکیاری عجز ونیاز (عیادت وبندگی) کے طریقے بتائے جنانچہ يى وه اصل مفى ميثاق بيجوانسانون كى اصل فطرت مين موجود باوراسى ى وجرسات موافده موتاب اور وكالرولوك اس اصل واقعه كوفراموش كركئ بي ليكن بمام نفوس جوزمين بربيدا كي كي بي ده أنهى صورتول كا عکس ہیں جواس دن (روزازل) پیدا کی گئی تقیب۔ 🕏 چونقی قسم کی تقدیریہ ہیں۔جس طرح کھجور زمین ہیں بویا جاتا ہے اور پھیل دار درخت بنتا ہے اسی طرح مادر رحم میں جنین کے اندر روح مجھونگی جاتی ہے اورمنصوص تدبيرون سے اس كى نشود نما ہوتى ہے اسى وقت فرشتے پرننکشد ہوجاتا ہے کہ اس بیری عرکیا ہوگی، رزق کس قدر اور کیسا ہوگا و کس قسم کال یانچوی قسم کی تقدیریه ہے کہانسانوں پر جوحوادث آتے ہیں وہ خطیرة القائل سے اُس چیز کی صورت مثالی زمین کی طرف منتقل ہوتی ہے جنانچرمیں نے (حضرت شاه ولى التصاحب في چندا وميول كوجب آيس ميس الرق بوت دیکھاتوان کے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائی۔اسی وقت میں نے ایک مثالى نوراني نقطه خطيرة القدس سے زمین پر نازل ہوتا ہوا دیکھا تواک جھگڑا کینے والوںمیں بطف ومحیت کی *رکتیں پیدا ہوگئیں۔ ب*داللہ تعالیے کی نشانیو میں سے ایک تھی۔ اسى طرح ايك مرتبه ميرا دحفرت شاه صاحبٌ كا) برط ابيثا بيمار بوگيا توظهر كي نمازمیں دیکھاکرخطیرة القدس سے اس کی موت اُتری اور رات میں وہ انتقال کر

گيايس زمين بيظاهر موف سيقبل الشرتعالي أن حوادث كي تخليق فرماديتا ب-اوركهبى ايسائهى بوتلسيك تابت شده شئ محويا معدوم، يامعدوم كوموجودكرديا جاتا ہے۔ جبیاکہ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے:۔ مَضْ اللهُ مَا يَتْكَ أَوْ اللهُ تَعَالُ صِ جِيرُ كُوعِا بِهَا بِهِ مُحَكِّرُ دِيبًا بِهِ

مینیت علی و عند که آخرالگتب اورجس جیز کوچا بهتا ہے تابت رکھتا ہے اور المعد - ۳۹)

مثلاً اللہ تعالیٰ ایک مصیبت تخلیق فر ماکر نازل فر ماتا ہے قد مصیبت زدہ اپنی دعا اُو پر جھیجا ہے تو وہ دعا مصیبت کو دفع کر دیتی ہے اسی طرح موت کو جمی مسترد کردیتی ہے عقل کی بات یہ ہے کہ وہ مخلوق شے جوا و پرسے اترتی ہے۔ اسباب عادیہ میں سے ایک سبب کی چیٹیت رکھتی ہے جس طرح کہ کھانا پینا زندگی کا سبب ہے ۔ زہر اور تلوار مون کا سبب ہے ۔ براور تلوار مون کا سبب ہے ۔ برا ور تلوار مون کا سبب ہے ۔ برا ور تلوار مون کا سبب ہے ۔ برا تازل ہونے سے بہلے آن اشا رکی تخلیق ہوجاتی ہے۔ محمی موجود ہے جہاں زمین پر نازل ہونے سے بہلے آن اشا رکی تخلیق ہوجاتی ہے۔ اور معانی اس میں منتقل ہوتے ہیں۔ مثلاً رحم عرش کے ساتھ معلق ہے ۔ فیتے اس طرح نازل ہوتے ہیں جیسے قطوں کی توجھاڑ ۔ جنت اور دوزرخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طرح نازل ہوتے ہیں جیسے قطوں کی توجھاڑ ۔ جنت اور دوزرخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منام ذریات پیداکردی گئیں عقل پیداکودی گئی۔ وغیرہ۔

کے سامنے لائی گئی۔ آدم علیہ السلام کی متام ذریات پیداکردی گئیں عقل پیداکودی گئی۔ وغیرہ۔

حضور کریم صلالته علیه وسلم سے عرض کیا گیا کہ منتر دتعویذ) دوااور پر مہیز تقدیرا کہی سے بچاسکتے ہیں آپ نے فرمایا یہ بھی تقدیرا کہی سے ہیں۔حضرت عمرضی التہ عنہ سے وارد ہے کہ اگرتم اونشنیوں کوسبزہ زاروں میں چراؤ توکیا یہ تقدیرا کہی نہیں ہے؟ ہاں بندوں کو اپنے افعال کا صرور اختیار دیا گیا ہے ۔ لیکن انسانوں کے قلوب التہ تعالیٰ کی دوانگلیوں میں ہیں جس طرح جا ہمتا ہے بھیردیتا ہے۔ والٹرا علم ۔

ہاب ، عبادت کرنابندوں پرالٹرتعالی کا حق ہے وہ
لینے ارادہ سے بندوں کو جزا دے گا
جو پختہ عقیدہ کے ساتھ اللہ تعالی کی عبادت کرتا ہے اورکسی کو اس کا شرکے
نہیں کہ تا اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جوشخص یہ
عقیدہ رکھتا ہو کہ اس سے پر در دگار کی طرف سے عبادت کا کوئی مطالب اور نہاس

سے مواخذہ ہوگاتوایسا ہی شخص دہریہ ہے۔ اگروہ عبادت بھی کرے تواس کے قلب میں اس کاکوئی اثر نه ہوگا۔ اس کی بیعا دت عادتی امور کی طرح ایک عادتی امر مو گااور نس. انبيارا ورورثة الانبيارعليهم الصاؤة والسلام كرمعارف وعلوم ميس يهثابت بهوجيكا ہے کرمقامات جروت میں ایک مقام ہے جہاں ہرامروفعل کا قصدوارادہ پایاجاتا ہے اور اسی کے مطابق فیصلہ صادر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جواپنے کو حکمار کہتے ہیں آ<sup>س</sup> كونبين مانية، وهاس مقام كى جوتجلى اعظم اورملاراعلى كے درميان شعاعول كى طرح موجود مين أس سے مجوب ميں بيب جب كوئي شخص استعداد خاص کے ذریعہ باری تعالیٰ خانق صورت سے سی مخصوص صورت کاطالب ہوتا ہےاور دعاکر تاہیےاوروہ قبول ہوجاتی ہے تواسی کے مطابق نئے واقعہ کاظہرُ شايدتم يبال يدكبوكرية تواس امرس بدخبري موئى ميس كتبامول كواشا یٹراییا نہیں ہے۔ مشراتع الہیہ نے جس جہالت وبے خبری کی نفی کی ہے وہ توایما بالقدر كوثابت كرتابيه جبيها كم حديث ميں وارد ہے" جوجيزيم كويہ بي اس چوک ہونے والی نہیں تھی اور س چیز کوتمہارے متعلق چوک گی گئی وہ تمہیں ملنے والىنىس تحقى فعل اورترك فعل كاعتبار سے يقينًا يعلم حق ہے مِثلاً تم جو بالوں ميں رينه كام اورماده كو مادينه كام كرتے ديكھتے ہوا وركبوكريا فعال أن ہے جبڑا اوراضطرابًا صادر مورہے ہیں تو پیغلطہ ہے۔ اگر تم یہ کہوکہ یفعل بلاکسی کےصا در مور اسے تو بقیناً یہ بھی ایک جھوٹ بنے۔ اوراگرتم پر کہوک ومهيجان نهبين توبيهي خلاف واقعه ہے۔حق اورتقینی بات اس کے بین بین ہے جو فعل مقصود ہے اُس کے اسباب وعلل ہی اُس کو واجب بنادیتے ہیں لیکن اُس اختیار کی شان یہ ہے کتم بھرکہو کمیں اپنی ذات کے اندریدامریایا ہوں ککسی کا

كاكرنايا نذكرنا ايينے نزديك مساوى يا تامقاليكن ميں نے اس فعل كاكرنا اختيار باوریهی میرااختیاراس فعل وامرگاسبب *بیتوتم اینخاس قول می*ں صادق ہویہی شرائع الہدنے خبردی ہے۔ بیں اسی اختیار بیٹی فعل کے کرنے مارز کرنے . شریعیت کے لیے بندوں کوم کلف گردا ننا ایساہے گویاکوئی آقالینے خاد مو كوكسى خدمت برمام وركرتا ہے جواس كوانجام ديتے ہيں۔ آقا اُن سے راضى ہوتا ہے۔ اور جو خادم کوتا ہی کرتا ہے اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اس مسلد کی معرفت تین اول الله تعالى منعم حقيقى باورعبادت اس كانعامات كاشكريه ب 🕑 دوم جوان احکام سے گرز کرتے ہیں اسٹر تعالی اُن کو دنیا میں سخت ترین 🕝 سوم ہیکہ اطاعت گذارا ورگنہگار ہندوں کوآخرت میں ان کے نیک وہداعمال کی جزا اور سزا دیے گا۔ قرآن حكيم درحقيقت انهى تين قسم كےعلوم كى تشريح بےانسان كا فطرى ميلا ہے کہ وہ اینے منع حقیقی کی عبادت کرے۔ بی فطری میلان روح انسانی کے اندایک لطيفة نوراني موجود سيحس كاطبعي ميلان التدعز وحل كيطرف موتاسيداوريه

یہ ہے کہ وہ اپنے منوحقیقی عبادت کرے۔ یب فطری میلان روح انسانی کے اندلایک
ایسالطیفۂ نورانی موجود ہے جس کا طبعی میلان الٹرعز وجل کی طرف ہوتا ہے اور یہ
بھی معلوم ہوجا آہے کہ کس قسم کا طبعی میلان ہے ؟ اسی کو وجلانی محبّت کہتے ہیں۔
دلائل اور براہین سے اُسے حاصل نہیں کیا جاسکتا جیسے ایک مجوکا پیاسا اپنے وجالِن
ہی کے ذریعہ اپنی مجوک بیاس معلوم کرسکتا ہے۔ دلائل اور براہین کے ذریعہ نہیں

نطائف سفلی کا انسان پرایسااثر ہوتا ہے جیسے برص کرنے والی کوئی چیز استعمال کرلی ہوائس کا ازالہ اختیاری موت یا زبر دست مجاہدہ کے ذریعہ کیاجا ہا ہے۔اگرازالہ ندکیا تو مرنے کے بعد بد بخت ہوگا اور عالم برزخ میں بھی وحشت و پریشا سے لبر زیدہے گا جیسے صفراوی مزلی کا آدمی خواب میں آگ اور شعلے دیکھتا ہے۔ حاصل کلام په کرعباوت الله تعالیٰ کا بندون پر لازمی حق ہے اسی سے اور تمام حقوق متعين بوتي بين مثلاً قرآن حكيم كاحق اسول الدُّصلى الدُّعليه وسلم كاحق والدين كاحق، رشته دارول كاحق به بتمام حقوق نفس سرحقوق بين ليكن أن سه جن سيمعاملييش أناب تحقيق شرط بيد باب ٨ ٥ شعائرالهيد كتعظيم واحترام شعائراللهيك تعظيم كه ذريعالله تعالى كاقرب حاصل بهوما سي يعين عبادت كي کوتاہی ذات خداون*دی کے متعلق کوتا ہی ہے*۔عادات عبادت ا*س قدر راسخ ہوجا* ككوتائى كرون كاتوميراسخت مواخذہ ہوگا خلاہر سے كرجواحكام بندہ كے لئے واب قرار دیئے گئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نفع و فائدہ کے لئے نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بہت بلندو بالا ترب بے ۔ تشریعی امور میں فرد نہیں بلکہ ساری امت بيش نظر وقى ب والله الحجة البالغة براك برات متعامر الهيمارين ب ۞ قرآن كريم ۞ كعية التُد® نبي كريم صلى لتُدعليه وسلم ۞ بمأزّ ن قرآن كريم كى تعظيم يسبع كرجب يريزها جائة تولوك أسيسنين اورخامون ا رین اورا وا مرک تعمیل کرین اور بغیر وضوا ورطهارت کے اس کور جھوئیں۔ کوی الله کی تعظیم یہ سید کر پاک وصاف حالت میں طواف کیا جائے اور اس كى طرف منه كياجائي بيشاب ياخان كرت وقت اس طرف منه اوربيطيه نه کی جائے۔(حتی کہ اس طرف تھو کا نہ جائے)۔

کی جائے۔ (ختی کہ اس طرف تقو کا نہ جائے)۔

• نبی کریم سلی الشرعلیہ وسلم کی تعظیم یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کو فرض وواجب

قرار دیا جائے۔

• در دیا جائے۔

بنازاس طرح شعار اللی ہے کفشوع وخضوع سے جمدوشنار کے ساتھ مسنون طریقہ پراداکی جائے۔ کیونکہ ہم نمازمیں اللہ تعالی کے روبروہوتے میں۔

### باب ۹ ۰ اسرار وضووغسل

طہارت سے ملائکسے قرب اور شاطین سے بُعد ہوجا پاکہ تاہے عذاب قریمی دور ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ نیت بھی ہواور روحانی اذکار اور اصطار تومعرفت کے لئے بہت مفید ہیں۔

#### ماب ۱۰ و اسراد تمساز

جب الترتعانی کسی انسان کے لئے ہایت کافیصل فرمانیا ہیں اص برمقدس جب الترتعانی کسی انسان کے لئے ہائیت کافیصل فرمانیا ہیں جو تجلیات وانوار نازل ہونے نگئے ہیں۔ اور وہ مخبرصاد فی علیہ السلام اس کونماز کی برکائر شہادت کودل سے تصدیق کرتا ہے بہر فرما تے ہیں تووہ شخص اپنے پرور دگار کے حضور میں مناجات اس دعا اور التجا لے کرکھڑا ہوجا کہ ہیں کورگر کی ہے گئے ہیں ہورگر آپ کے کرکھڑا ہوجا کہ ہورگر آپ کے لئے مغید ترین عمل ہے بماز تو ہو کہ معاری ہے بہراؤیوں سے بچنے کے لئے جعد نقع کی معاری ہے بہراؤیوں سے بچنے کے لئے جعد نقع کی معاری ہے بہراؤیوں سے بچنے کے لئے جعد نقع کی معاری ہے بہراؤیوں سے بچنے کے لئے جعد نقع کرنے تا بہراؤیوں سے بچنے کے لئے جعد نقع کی معاری ہے بہراؤیوں سے بچنے کے لئے جعد نقع کرنے تا بہراؤیوں سے بینے نے کہ ناز ترک کی وہ کا فرہوا۔

## باب ۱۱ اسرارزوة

کی مسکین کوجپ کوئی حاجت پیش آجاتی ہے تورصائے البی اس کے ساتھ
ہوجاتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے آگر گر گڑانے گگتاہے تواللہ تعالیٰ کسی دوسرے بندے
کے قلب میں البام فرمانا ہے کہ وہ اس کی حاجت روائی کردے میں معاملہ ایک تنہ
میرے ساتھ بیش آیا۔ ایک شخص کا خدائے قدوس کے جودوسخا کا دروازہ کھٹکھٹا نا
اور میرے قلب کو البام کے ذریعہ منتخب کرنا اور اس کی حاجت روائی کے کرنے پ
اجرو ثواب کا ظہور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اسی طرح جہا ڈمیس کوئی اپنا

مال خرج کرتا ہے تورحت الہی اُس پرچیاجاتی ہے۔ میں حال قحط سالی کے زمانے مخرصادق صلى الشعليه وسلم في خوب اليمي طرح واضح فرماديا بي كرجوموليني ک زکوۃ نہیں دیتے وہ چویائے قیامت کے دن اس کواپنے قدموں تلے روندیں گے سونا چاندی کی زکوٰۃ نہ دینے والوں کوجہنم کی آگ سے بیشا نیوں اور بدن پر داغ ہے جائیں گے۔ بہت سے لوگ موت کے منہ سے اپنے مال کے بدلے جواللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دیتے ہیں' بیچ عاتے ہیں۔ حضوصلی الدعلیه وسلم کاارشادید کرقضار کودعا کے سواکوئی چیزمستر دنہیں کرسکتی اور عمرمیں کوئی چیززیادتی نہیں کرسکتی سوائے نیکی کے ممال کو را ہ خلامیں صدة كرنے سے گناه كاكفّاره ، وجالّاہے مگر توبہ مشرط ہے۔ خاندان اورقبیلے میں حُس اخلاق کے ذریعے خوب کھا نا کھلا نااور مکٹرت سلاَم کرنا بہترین ہمدر دی ہے مال میں برکت ہوتی ہے۔ زکوۃ غضب الہی کوٹھنڈا کر دیتی ہے۔ والٹراعلم باب ۱۲ اسرارصوم روزه بمبوک پیاس ٔ ترک جماع ٔ ترک مباسرّه ٔ ، زبان و قلب اور دیگر اعضائة جسم كوقالوميس رككهنه كالبهترين ذريعه ببيه يخبرصا دق صلحالية عليهوملم اورانبيا ركرام عليهم السلام في نفساني مرض كايبي علاج بتاياب نفساني جوش اورمہیان ٹوٹ جاتا ہے اور طبیعت عقل کی اطاعت گذار ہوجاتی ہے۔ گناہ کے کفارے کے روز شےسلسل رکھنے سے گناہ کا پیمراز کیاب کرنا محال ہوجا آہے۔ عورت کی طرف میلان سے بچنے کے لئے روزہ شہوت کو محفنداکر دیتا ہے۔ روزے

سے قوت ملکیہ پراہوتی ہے اور روزہ روح کوصیقل کرتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ روزہ خاص میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزادوں گا۔ روزے کے ایام میں شاطین زنجیروں سے جکڑ دینے جاتے ہیں۔ جنّت کے دروازے کھول دینے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دینے جاتے ہیں۔ جب انسان اپنے دنیا وی مشاغل میں بہت زیادہ ملوث ہوجا تاہے تواس کے لئے اعتکاف اور اس میں شب قدر کی تلاش بڑی سعاد ہے اور وہ فرشتوں کے زمرے میں شامل ہوجا تاہے۔

#### باب ۱۳ اسرارچج

ج کی اصل دنیا کی ہرقوم میں موجو درہی ہے۔ ایک مخصوص زمانے میں ایک مخصوص جگر پرجس کو اللہ تعالی نے اپنی نشانی فرمائی ہے۔ وہاں ایک مخصوص طریقے پرطواف اور عبادات کرنا حضرت ابرا ہمیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یادگارہ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں نفس اور دل پر بارگاہ خدا وندی کے مقربین کارنگ اور اثرات غالب آجاتے ہیں اور میں نے رشاہ ولی اللہ صاحب ابنی آنکھوں سے مشاہرہ کیا ہے اور دکھی ہیں۔ دور دراز باشندوں میں باہم تعلق اور دیگا نگت بیا موجاتی ہے۔ ج محض اللہ تعالی کی رضا کے لئے ہوتا ہے۔ جے انسان کے تمام کچھے موجاتی ہے۔ جے انسان کے تمام کچھے گنا ہوں کو دھوڈ النا ہے رجھیے ابھی ماں کے شکم سے بیدا ہوا ہے)۔

### باب ۱۲۰ مختلف نیکیوں کے اسرار

ایک نیکی تو ذکرالہی ہے۔ یہ تمام اعمال سے افضل ہے۔ قساوت قلبی کے دفیعہ کے لئے مجرب ہے۔

ایک نیکی دعاہے۔ نبی کریم سلی الدعلیہ وسلم کاار شادہے" دعاعبادت کامغزیے" رازونیاز کاذریعہ ہے۔

ایک اور نکی تلاوت قرآن پاک ہے۔ حدیث میں ہے ہر شنے کی ایک صیقل ہے قلب کی صیقل ہے قلب کی صیقل ہے تعلیم کی تلاوت ہے۔

👚 ایک اورنیکی اقربار اور پیوسیوں کے ساتھ صلہ رحمی اور شین سلوک ہے۔

ایک اورنیکی جہاد ہے۔ التہ تعالیٰ کے سرکشوں سے۔ ظالم سلاطین سے۔
 ایک نیکی مصائب اور آلام پر راضی برضار بہنا ہے جوگنا ہوں کا کفارہ ہے بسے سے تواب و تقرب حاصل ہوتا ہے۔

# باب ۱۵ و گناہوں کے مدارج

ا اول درجہ کاگناہ یہ ہے کہ انسان اپنے پرور دگار کوجانتا ہی نہیں جہالت ہے یا جانتا تو ہے لیکن اپنے خالق و پرور دگار کو مخلوق کی صفات سے متصف ما نتا ہے تو یہ نٹرک ہے اور اللہ کے غیریں مشغول ہے وہ زندگی کو حرف بہی زندگی سمجھتا ہے اور بس ۔ وہ اگراسی میں مرجائے تواس کے لئے ہمیشہ کی سوائی ہے۔ و مسے درجہ کاگناہ تکتر ہے اس سے انسان انتہائی ایذا میں مبتلا ہوجا آہے۔

دورمرے درجہ کا ناہ طربے اس محالت کا مہاں ایدا میں مبتلا ہوجا ماہے۔ وہ ملت کے تمام احکام سے متنفر ہوجا ماہے۔

تیسرے درجے کے گناہ زمین پرخطرناگ ترین فساد اورخرابیوں کا باعث ہوتے ہیں اوراس پرلعنت ہوتی ہے۔

چوتھے درجے کاگناہ یہ ہے کہ انسان اپنے نبی کی تکذیب کرتا ہے حالانکہ اللہ تا اللہ تعالیٰ کہ اللہ اللہ تعالیٰ نے ا تعالیٰ نے اُنہیں اسی لئے مبعوث فرمایا ہے کہ وہ انسانوں کوضلالت اور گمراہی سے نکالیں۔

پانچویں درہ کاگناہ یہ ہے کہ بندہ جائز اور حلال کو بھی اپنے اُور چرام کرلیتا ہے اس لئے اس کی بازیس ہوگی۔ حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندہ کے

گمان کے ساتھ ہوتا ہوں جیسا کہ وہ مجھ سے رکھتاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ رہبائیت کو اُن لوگوں نے خود اپنے لئے ایجا دکر لیا مقا "اس لئے اُن پیھی لازم کر دیاگیا کہ وہ خدا کی رضا مندی رُبہا نیت ہی میں تلاش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشا دہے کہ تم خود اپنے اوپر بختی نہ کیا کر وور نداللہ تعالیٰ تم پر بختی کردے گا۔ اور فرمایاگناہ وہ ہے جو تمہارے سینہ میں کھٹے۔ اور گناہ کا ایک

درج بیمی ہے کسی مجتہد کے اجتہاد برجونا فرمانی کرتاہے وہ اس کا بیروہے۔ باپ ۱۷ ۰ گناہوں کےمفاسد كبيره گناه وه ہوتاہے جن سے بكى ترك كريے ثرائى اختيار كى جاتي ہے۔ دنيا ہے شرعی حدود اور آخرت میں عذاب قبر وعذاب حشر کو واجب کر دیتا ہے۔ صغیرہ گناہ وہ ہوتاہے کہ آدی نیکی توکر تاہے لیکن تدبیر منزل کوخراب کرے کرا بعدر بین مترعی اصول سے برط کر مثلاً اپناسال مال خرج کر کے سخاوت کا تواب حاصل كرناچا بيدليكن ايينة ابل وعيال كودربدا الته يجيلا في يمبوركري -وه گناه چوسٹر بعیت کے مقابلہ میں رسم ورواج کو ترجیح دے کہ کئے ماتے ہیں وہ شریعیت سے علاوت اور سرکشی ہے اور وہ شخص مردود ہے۔ جور کہتے ہیں کہ کبرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں گے اس کے دلائل موجود میں الیکن میں دشاہ ولی اللہ) کہتا ہو*ں کرحکہتِ اللہیہ مرگز ایسی نہیں ک*گناہ بيره كے مرتكب كے ساتھ وہ ايسامعامل كرے جوكافر كے ساتھ كيا جاتا ہے۔ يہ خارق عادت اورعادت مستمره كے موافق الله تعالی قا در طلق بین که ایک مدت درازتك أسع عذاب ميس ركهيس ياخلاف عادت معاف فرمادي والشاعلم باب ١٤ ٥ گناه جونفس انسانی سيعلق رکھتے ہيں انسان کی شدیدترین شقاوت به ہے کہ وہ" دہریہ" ہوجائے بینی علوم فطریہ كا مخالف موجائے واوراصل فطرت ہے إنسان كالينے مبدأ جل جلال اور خالق کی جانب ذاتی میلان اور منہایت درجهاس کی تعظیم کرنے کی خواہم ٹن ہے۔الشرتعا اوراس وقت کویا دکر که تیرے رب نے قَاذُ أَخَذَ رَبُّكُ مِنْ بَيْنَ أَدَمَ المُهُورِهِمْ وَرِيَّتَهُمُ وَلَا شَهَاهُمُ بَن آدم كى بينتون سے ان كى اولاد كونكالا

عَلَيْ أَنْفُيهِ هُوعِ (الاعراف ١٤٢٠) اوران كو گواه كيا ان كي جانون ير حضوصلى التُرعليه وسلم كاارشاد ہے كرتمام انسانوں كى پيدائش فطرت اسلام پر ہوتی ہے۔ دہر میہ جب مرحا آباہے تواس کے حجابات اس کے میرورد گارتک نہیں پہنچنے دیتے اور وه عذاب اليميں گرفتار ہوجا تاہے۔ ایسے ہی کا فرکامعاملہ سے کافرالٹہ تعالے کی شان کےخلاف ککبرکر تاہے۔ شان سے مراد ارٹ تعالیٰ کا نظام کا ثنات ہے ملااعلیٰ ھے جووجی والبامات ہردن ایک نئی *زا*لی شان میں نازل ہوتی رہتی ہے۔ کافرکے <sup>دلوں</sup> براوراًن کے کانوں پر بردھے بڑجاتے ہیں اور مہرلگادی جاتی ہے۔ انہیں میں سے وہ ہیں جو کیائر کے مرتکب ہوتے ہیں نیکبوں کی لذت سے آشنا ہوتے ہوئے بھی اینے نفس کے قفس میں بھڑ بھڑاتے رہتے ہیں۔اس کم درجہ کے گناہ بھی ہیں کہ آ دمی تمام اوا مراکہی کو بجالا تا ہے نیکن واجب طریقوں کے بموجب نہیں کر تاجس کی وجہ ہے وہ مثل زخمی پرند کی طرح ہوجا ہاہیے جوقف سے لكلنےمیں اپنے بال وئریھی اُ کھڑوا ڈالتا ہے۔ حدیث کیل صراط میں نبی کریم ملی اللہ بہ وسلم نے فرمایا ''کچہ لوگ ُیل صراط سے کٹ کٹ کرجہنم میں گریں گے کی جہنم میں نے کے بعد نجات بانیں گے اور کچہ جہنم کی آگ کی لیپیط یا کرنجات یا لیس گے۔ والتداعلم\_

باب ۱۸ و و گناہ جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے بعض حیوانات کی پیدائش زمین سے کیڑوں کی شکل میں ہوتی ہے اوراُن کو صرف غذا کا الہام کیاجا تا ہے۔زندگی کے رہنے سہنے کی تدبیر منزل کے الہام کی ان کو صرورت نہیں ہوتی (بعض حیوانات نروما دہ میں تناسل و توالد کا اور تدسر

توطرورت ہیں ہوی۔ ہس میوانت سرومادہ ین سامس و والدہ اور ملاہر منزل کا بھی الہام کیاجا آہے آسنیانہ بنانا، بچوں کی پرورش کرنا۔انسانوں کو تدبیر منزل خانہ آبادی ، تدا ہیر معاش و معاشرت کے علاوہ تدا ہیر عمرانی اور مدن کا بھی اللہ یاک کی طرف سے الہام کیا جاتا ہے جس سے تعمیری اور تخریبی خصلتوں اورعاد تو کاملکی عمرانی اور شہری نظام زندگی پراٹریٹر تاہیے وہ تین قسم کے ہوتے ہیں اول وسی شهوانی دوم سبعی بعنی درندگی سوم غلط روی اور بدمعاملگی سے بیداشدهای لبٰذامعا شرت کی خوشگواری کا دار دمدار باسمی تعاون پرموقوف یه اس انسانوں کو بیالہام کیا گیاکہ اپنی منکوم بیوی کومختص کرے اورکسی دوسرے کی زوج یردست درازی نذکرے بہی چیززناکے حرام ہونے کی اصلی وجہ ہے۔ دوسراگنا دغیر ت کے علاوہ ہم جنسی کی لعنت ہے۔ لواطت کاعذاب ہے یہ فعل توالدو لمسله كومنفطع كرويتة بين يغنى نظام الهى كو دربم برميم كر ديتے بي اسى طرح متراب نوشى كاگنإه سبر ـ اسى طرح حسد بغض كين وغيره اوراس سے يبدا ہونے والے افعال قتل وغازتگری کاگناہ ہیے اسیمیں کسی کو زہر دینا اورسحرو جادوكرنائبى شامل ہے۔ جائز كمائى كے ذرائع كوچھوڑكرناجائز كمائى مثلاً چورى، ب، ڈکیتی وغیرہ تمدنی زندگی کو تباہ کر دیتی ہیں جب حکومتیں اُن کوسزادینے تى ہیں تواپسے جرائم بیشہ لوگ جھوٹے دعوے اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ نار تول میں خیانت اور بے ایمانیا*ں کرنے والے ، جواکھیلنے والے ،*سود درسود کھانے والے معاشرے کا استحصال کرتے ہیں۔ اسی *طرح عشر وٹنیکس کی ز*یادتی توڈ کیتی اورر ہزنی سے بھی زیا وہ بندول کے حقوق کو سلب کرنے والاگناہ ہے۔ بھرم سے ایسے لوگوں پر ایزا اور سزا کا فیصلہ اتر تلہے۔

#### مبعثششم

سياستمليه

باب ۱ ۰ ملتیں قائم کرنے والے رسنماؤں کی ضرور اللہ تعالی کا ارشادہے" اے بیغیر بیٹک تم ڈرانے والے ہو" ہرقوم کے لئے

ایک رہنماہواکر تا ہے عقل سلیم گنا ہوں کی معنرتوں سے واقعت ہوتی ہے مگریم مجى ببييد كعقل بربرد مراجاتين اسائة ان كوايك ايساعا لمك ضرورت ہوتی ہے جوانہیں سنت راشدہ کے احکام برجلاتے اور فاسق و قاجر کو بوری اوت مع خلوب كروسد اورجولوك اين كوكامل تجيف لكة بي اورجبل مركب بن جات ہیں اُن کی بھی اصلاح کردے۔ ایسے صلح اور رہنما کے لئے صروری ہے کروہ اپنے ماقبل كى مثال بيش كرتا برعظيم ترين صفات كاعامل بروا ورمعصوم بإخطا ممتى موايسى متى كويبيا ففاورماف كدائة دوق سليم اوروجال كاصروت موتی سے اورس اس کے سیمنے کے لئے بران ودلیل کی مرورت ہیں ہوتی۔ ايك شخص سدلفظ يانى يازمين كراما تاسيد تواسعيانى يازمين كوبهج ليف كحك دليل كى عزودت نهيس موتى يرهله بى اورطبعى ملك يرحاصل موجامات وهمصلح خووثابت كردكها ماج حمي وه كبتا ياكرتاب مثلاً أس معجزات كاظهور وتاب اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں فرشتوں سے اس کا خاص تعلق ہوتا ہے اور لوگوں كويقين كرنا برتاسيه كدوه الشرتعالى بربيتان يأكذب نهين باندهتا - اوركناه ك ناست سے وہ کعبی ملوث نہیں موسکا ۔ پھراس سے ایسے امورصادر ہوتے ہیں كرلوگ اين مال واب مال و متاع سيمي زياده اس كومبوب ركھتے ہي اوراس مے بتائے ہوئے طریقے برجادات میں متعول سہتے ہیں۔

## باب ۲ ۰ حقیقتِ نبوت اور اس کے خواص

انسانوں میں سب سے اعلی طبقہ معفہم "کا ہوتا ہے۔ سُنّت راشدہ، طسریق بدایت عبادات، معاملات، عدل وانصاف، تدبیر کلی اور نظام اصولی کا مجوعہ محاسن ہوتا ہے۔ اُسے کسی کی ذراسی تکلیف بھی گوارا نہیں ہوتی۔ عالم غیب سے اُس کی مدد کی جاتی ہے مفہمین کی بہت سی قسمیں ہیں۔

🛈 اوّل وه مفهم جن كوتذكية باطن كے لئے حق تعالى كى جانب سے للقين كى جاتى

بِ أَنْهِينَ كَامل مفهم كيت بي -

سوم بجوسیاست اور نظام عدل وانصاف قائم کرتے ہیں انہیں خلیفہ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں۔

 پنجم ۔ اور وہ جن کی صعبت سے نصیحت ، عبرت ، سکون ، انوادات اور ہدایات ملتی ہیں اُنہیں " ہا دی اور مزکی " کہتے ہیں ۔

المام " اور جوعلوم وقوانین کے اجباری کوشش کرتے ہیں اُنہیں" امام " کہاجا تاہے۔

ی ہفتم ۔اورجواللہ تعالیٰ کی بعنت اور عذاب سے ڈرانے والے ہوتے ہیں اُنہیں "منذر "کہتے ہیں۔

اورجولوگوں کو تاریکیوں سے نکال کراُن کے سروں اور قلوب اور اُن کی تمام طاقتوں کو اللہ تقالٰ کے حوالے کرا دیتے ہیں اُنہیں نبی اور پیغیبر کہاجا تا ہے بھریہ اپنی قوم کو" کُنٹنڈ خَیْراُمُنَّةِ اُنْخوجتُ لِلنَّاسِ" کا مصداق بناکر دنیا کے سامنے بیش کرتے ہیں اور میغیبر کی اطاعت تمام لوگوں پر فرض کر دی جاتی ہے۔ انسانوں کی نافوانیو

اورمفاسد پر دازی کے اعتبار سے وقتاً فوقتاً الله تعالیٰ انبیار کرام کومبعوث فرماتے رہے <u>ہتے</u> تاآنکہ نبوّت کاسلسلہ سیّدالم سلین حفرت محر<u>صطف</u>اصلیٰ اللّٰیعلیہ وسلم پر ختم فرما دیا اورمعجزات کے ذریع نبوّت کو ثابت فرمایا۔

عصمت أنبياء عصمت كين اسبابين.

ا اوّل پر کرخواہ شاب برسے پاک وصاف اور نبی پاکیزہ فطرت پر بیدا کئے جاتے ہیں۔ میں میں میں میں میں کرنے میں میں میں میں میں اس

· دوم يركه الجي اورتر عامول كوبنديد وى أن كوبتاديا جلما بهد

سوم یکرخودالتر تعالی آن کی شہوات کوروک لیتا ہے۔
انبیار کام علیم الصافرۃ والسّلام ذات خواوندی کے بارے میں غوروفکر کے نے سے منع فرمادیتے ہیں افعامات الہی پرغوروفکر کرنے کا حکم دیتے ہیں۔
اورلوگوں کے فہم کے مطابق گفتگو فرماتے ہیں۔ انبیار کرام علیم السّلام تجلیات ، مشاہرا دلائل وبراہین اور قیاسات کے ذریعہ پر وردگار کی معرفت حاصل کرنے کے لئے عوام کومکلف نہیں گروانتے۔ انبیار کرام علیہ السّلام تولوگوں کو تہذیب نفس اور ملّت کومکلف نہیں گروانتے۔ انبیار کرام علیہ السّلام تولوگوں کو تہذیب نفس اور ملّت کریے است کے سواد و سرے دنیا وی علوم میں مشغول نہیں فرماتے اور دنبی تون کرتے ہیں۔ اگر تھوڑا بہت تذکرہ فرماتے ہیں توبطور خدائی نعموں کی یا دد ہائی اور میں کہ اس سے ج کا وقت معلوم ہوتا ہے وغیرہ جولوگ ان علوم وفنون سے الفت تاریخی واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی غرض سے ۔ مثلاً جاندے مہینوں کے بایب میں کہ اس سے ج کا وقت معلوم ہوتا ہے وغیرہ ۔ جولوگ ان علوم وفنون سے الفت رکھتے ہیں توانہ ہیں آپ دکھیں گے کہ وہ اپنے آپ کواس کی وجہ سے فاستی اور خراب کر کھتے ہیں توانہ ہیں اور انبیار ومرسلین کے کلام کوغیر محمل اورغیر مین مراد پر مجمول کر ویہ کہا م کوغیر محمل اورغیر میں مراد پر مجمول کر ویہ ہیں ہیں جوکہ سراسر غلط ہے۔ والسُّدا علم ۔

باب ۵۰ تمام مذابب اورادیان کی اصل ایک ہے طریقے مختلف ہیں

الشرتعالي كاارشاديد :-

"فدانے تم کو دین کا وہی راستہ بتایا ہے جس کی نوح کو وصیّت کی تھی اورجودی اسم نے تھے پر نازل کی ابراہیم ، موسی اورعیسیٰ کو تھی اس کی وصیّت کی تھی وہ بھی ہا تھی کہ دین جن کو تھیک رکھیں اور اس میں تفرقہ مذالیو" اس پر حضرت مجاہز فرماتے ہیں کہ اے موسی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو اور نوح علیہ السّلام کو ایک ہی دین کی وصیّت کی تقی "اور فرمایاکہ بہ

وَإِنَّ هَذِهِ أَمْتُكُواْ مَنَّةً اوريب منهارا طريق كروه ايك بى طريق

ق احدَّةً قَالَ الرَّيْسِيُّ مِي مِنْ السَّاوِرِيدُ مِينِ تَمْهِ الأَرْسِبُولُ سُوتُم مُحِمِّ فَا تَقُونَ و فَتَقَطُّعُوا أَمْرُهُمُ وَرُتِهِ سِوان لوكون في اين دي مين بَيْنَهُ عُونُ الْمُكُلُّحِنُ مِنْ ايناطريق الكَّالكُ كركَافتلاف يداكرليا بمالدَيْهُ وْفَرْحُونَ ٥ (المؤمنون) مركروه كياس جودين سعوه أسى خوش، تمام انبیارگرام کا تفاق سے کہ اللہ ایک ہے اُس کی عبادت کی جائے اسی سے مد د طلب کی جائے۔ قیامت حق سے۔ مرنے کے بعد زندہ کیاجا ناحق ہے۔ جنّت و دوزخ حق ہے۔نیکی اور بدی کے اقسام بریعی متفق ہیں۔ سریعت کے چنداحکام میں مقورا فرق برمثلاً شريعيت موسوى مين قبله بيت المقدس تقااسلام مين قبله كعبة الشربوكيا-ميهودمين زانى كے لئے رجم ہے اسلام ميں رجم اور كوڑے كى سزا ہے۔حضرت موسى عليه التلام كى شريعة ميں قصاص تھا ہمارى شريعة ميں قصاص اورخون بہا دونوں جوشخص نفوس انسانی کی حالتوں اور مہیئتوں سے ناواقف ہے وہ گویا اندھا ہے اُسے ایک ایسے عارف حق کی صرورت ہوتی ہے جواس کی ہستی کوروشن کر دے اور جوسرکشی کرس انہیں مقر کر دہ سزامھی دے۔انسان کوجؤ تکلیف ٔ ریاضت 'صبرا ور آزمائش أطفانى برتى ب گوياايك مريض ب حس كے مرض كو صرف طبيب مي سمج سكتا ہے وہ مرض کی تشخیص کر تاہے۔ دوانتجویز کر تاہے صبیح مقدار مقرر کر تاہے اور پر بیز کواما ہے تاکہ مریض کو شفا ہوجائے۔ یااس کی مثال یوں سجھوکہ ایک بادشاہ اپنی رعایا کو كس طرح قابوميں ركھتاہے ياايك معلّم اينے طالب علم بَيّ*ِ ب كوي*اايك آقا اينے غلامو و- مريض، رعايا ، طالب علم ياغلام مجمين يان مجمين أن كوانهين طريق كارسے اصل مقصودتك ببهنجا دياجا نابيخ اسي طرح احكام النهيك تكليف ورياضت كوبذريعه ببغيراوروحي مجهوروالتراعلم

باب ۲۰ وه اسباب جن کی وجه سے مختلف زبانوں میں مختلف قومول كے لئے مختلف شرائع نازل ہواكرتے ہيں حضرت بعقوب عليه السّلام في ابني مُزّت كي وجس اونث كالوشت اوراس كا دودھ اینےا وپرِحرام کرلیاتھا لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضور ملی اللہ علیہ وہلم <u>کے ا</u> أسيحلال قرار ديا-اسى طرح سيترا ويح كوحضور صلى وندعليه وسلم في شعائر دين كأشكا اختیار نکرنے دیا کہیں یہ فرض نکر دی جائے۔اسی طرح حضرت ابراہیم علیالسّلام نے مکہ کوحرم قرار دیا توحضورا قدس صلی الٹرعلیہ وسلم نے مکتر کے ساتھ مدیپندمنورہ کومبی حرم قرار دیاا وراس کے مُدا ورصاع میں برکت کی دُ<mark>عاکی اسی طرح حضوراقد س</mark> صلی التهايد وسلمن ايك بي تتخص كے ليئے ہرسال حج فرض نہيں فرمايا پشريعت كے مقدار اندازے کے حکم میں بھی بندوں کے حالات اعداد اوراطوار کا لحاظ کیا جاتا ہے غوركيجيئه كرحضرت نوح عليه السّلام كي قوم كا مزاج حد درج سخت تقااس ليرًان كو روزه ركھنے كاحكم دياگيا۔اور حونكراس امّت كامزاج بهت ضعيف ہےاس لئة ان كوبهيشه روزه ركھنے كى ممانعت كردى كئى اسى طرح مختلف شرييتوں ميں مع كاعمل جائز قرار دياكيا سيد جيس ايك طبيب مريض كاحال مزاج بورها جوان ری سردی مواکا لحاظ رکھتے ہوئے علاج میں تغیر وتبدل کرتار ہتا ہے اسی طح آ تتوں کی شریعتوں میں رد وبدل کیاجا آتھا مشلاً میہودیوں کے ہاں ہفیۃ کوریم سبت اورہمارے ہاں جمعہ مخصوص عبادت کے لیے رکھا گیا ہے۔ انٹہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت کونہیں بدلیّاجب تک کہ وہ قوم خوداپنی حالت تبدیل ر کرے۔ متربعیت میں تغیر عورت اور مرد کے لحاظ سے بھی قابل فہم ہے مشلا رسول الدصلى الشعليدوسلم كاارشا دب كعقل منداورموش مندآدمي كيعقل خراب كرنے ميں تم ناقص العقل اور ناقص دين عور توں سے زيادہ كسى كونہيں ياؤ

کے اور پھر آج کی الٹرعلیہ وسلم نے عور توں کے نقصان دین کی دہر بھی بیان فرمانی

حالت حیض میں ندنماز پڑھ سکتی ہیں اور ندروز در کھ سکتی ہیں۔اسی طرح لوگوں میں تخلیقی اور طبعی فرق کی وجہ سے احکام میں بھی فرق ہوجا ماہیے مثلاً ایک نابینارنگ نہیں بتا سکتا (اورایک بہرہ آواز نہیں سن سکتا)۔

بہرحال جہاں جن شکلوں اورصور توں سے لوگ مانوس بہوتے ہیں اسی لوگا سے ان کے احکامات بتائے جاتے ہیں۔ان ہی وجوہ سے پمشیرہ کی بیٹیاں ہماری نیٹ مصرحه ادکا گئر بعض مورد سے کہ انجاد بخور

شربعیت میں حرام کی گئی ہیں میہودیوں کے ہاں حرام نہیں تقیں ۔ نفع اور نفصان پہنچانا نیت کا فرق بیداکرتا ہے مثلاً کسی اجنبی عورت سے

تعلا اسی اجلبی عورت سے اسمبری کا قرق پیدالرا ہے مثلا کسی اجلبی عورت سے ہم بستری کی تواللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف سرکشی کھی جائے گی اگرچہ وہ عورت فی الواقع اسی کی ہیوی کیوں نہ ہو اوراگر وہ اجنبی عورت کے ساتھ اپنی ہیوی سمجھ کر ہم بستری کی تواللہ تعالیٰ کے نز دیک معذور سمجھاجائے گا۔ ایک بتیم کوعربی ادب سکھانے کی غرض سے مارا اچھا کیا۔ لیکن خوامخواہ ایندارسانی کی غرض سے مارا الحقا کیا۔ لیکن خوامخواہ ایندارسانی کی غرض سے مارا الحقا کیا۔ لیکن خوامخواہ ایندارسانی کی غرض سے مارا کی درکرم کو الکھی کہ اس کی اسک میں مبتدا ہوجاتی ہے تو دو سرے نبی کوشر بعیت کی اجابا ہے جو شخص خدائے کریم کے درکرم کو الکھی کی دیں۔ اسی طرح جو نبی کی دعمیت کی دیں۔ اس

دے مزاں کی مسان کے ہے دروازہ کھول دیاجا تاہے۔ اِسی طرح جو نبی کی دعوت پر کھٹکھٹا تاہے اس کے لئے ہدایت کا دروازہ کھل جاتا ہے اور حونا فرمانی کرتاہے اس

برغذاب مستط كردياجاتا يب

ہاب ۵ منٹر بعیت کے طریقوں برمواخذہ کے اسباب ایک شخص کسی دقت کی نماز ترک کر دیتا ہے لیکن اس کا قلب عجز وانکساری سے معور سے ۔ دوسری طرف ایک شخص نماز توا داکر تاہے لیکن اس کے قلب میں عجزو

انکساری مفقود ہے۔ بدین جہت یہ سنّت راشدہ "اورطریق برایت کے اندر دخنہ والنے سے گناہ کا دروازہ کھلتا ہے۔ تمام اہلِ مِلل کا اتفاق ہے کہ یہی منابع اور شرائع

تواب وعذاب كے موجب ہوتے ہيں ليكن عمومًا عام حاملين دين مواقع ، صورتوں

اور قالبون برمی اکتفار کرلیا کرتے ہیں۔ صدقہ کوصدقہ دینے والے ( ہاتھ )کامیل کہا گیا ہے۔ حضورا کرم صلی الشعلیہ وکلم کواصلاح عالم کا کام القاکیا گیا ہے اورخصوصی شرعیت کے ساتھ مبعوث فرمایا گیا ہے اور دعوت کے ساتھ ساتھ بچری ہمت سے دعائیں مجی کیں اور احکامات کے ترک اور اختیار کو پوری عزیمیت سے مائح فرمایا عرض کہ بندہ کے ہفعل پر سٹر فعیت کا حکم لگایا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمام اعال بیش کے جائیں ہوتی رہتی ہیں اور بیش کے جائیں ہوتی رہتی ہیں اور بافرمانوں کے لئے فرشتوں کی پُرتا شردعائیں ہوتی رہتی ہیں اور نافرمانوں کے لئے بددعائیں۔ والشراعلم۔

باب ۱۰ حکمتوں اورعلتوں کے اسرار وجکم اللہ تعالی نے انبیار کرام کواس لئے مبعوث فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ تعالی کن اعمال سے رامنی ہوتا ہے اورکس سے ناراض راسی کوحکم شری کہتے ہیں ان احکام کی یا پنج قسمیں ہیں -

اُ واجب ﴿ مستحب ﴿ مباح ﴿ مكروه ﴿ حرام ۔
الوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کسی چیز کا مکلف گرداننا محال اور ناممکن ہے
سوائے ایمان کے ۔ ان احکام میں ضروری ہے کرایسی حالت کا عتبارکیا جائے کہ
مکلف شخص کی لازمی صفت بھی اس میں شامل ہواسی صفت کی وجہ سے وقض
قابلِ خطاب شارع ہوسکے گا۔ وریہ دقت ہوگی ۔ مثلاً اگر بالغ ہے تو نمازوروزہ فرض
ہوگا۔ مال بقدر نصاب میں زکوۃ اور بقدراستطاعت جے فرض ہوتا ہے ۔ اسی طرح
علّت کاداز ہے صحت کے دمے علّت دوا نہیں ہے بلکہ حقیقی علت اخلاط کا پختہ
کرنا ہے مثلاً شراب نوشی میں بہت سی خرابیاں ہیں لیکن علت وہی قرار دی جا
گرجوان سے زیادہ واضح ہو (الٹرکی ناراضگی اوراحہ ان ونیکی سے بعدی یا مثلاً نماز
میں قصر سفر کی حالت میں اور روزہ میں بھی افطار ۔ اور مرض میں علت ہوگی کسی
اور موقد میر علت نہیں ہوگی ۔ قرن اولئ عرب کا سادہ و سہبل دور ختم ہوگیا اوراب

اس قدرا فراط اور تفريط سے كام لياجار إسب كه خالص سليم عربي ذوق وفاسدم وکررہ گیاہہے۔ باب ٤ ٥ فرائض اركان آداب وغيره کي تعيين کي ه کی کم سے کم ایک ایسی صرح رکر دی جائے جوآسانی سے بلآ نکلف ہرتخص اراکرسکے مثلاً نمازی خوقته اور روزه معداس کے ارکان کے اور شرائط کے روضو وغیرہ) یا نکاح میں ایجاب وقبول، ولی کی موجو دگی زنا سے بجانے کے لئے۔اسی طرح دشواری اور نکلیف سے بچانے کے لئے مسواک فرض نہیں کی گئی یامٹلاً جیاو مثرم اموراسلام کے بیے ہیں ٹیکن ارکان کے درجرمیں نہیں گر دائے گئے ہیں۔ یا مثلاً صحت م اورطاقت ورآدى كونمازميس قيام كرنإ ركن كمدانا كياليكن كمزور وبيمار كمه ليتيقين قیام کا قائم مقام گرداناگیا ہے۔ جوشخص جس صفیت کواپنا با چاہے وہ اسی کے الحادراً سع جذب ك باكرناها متابع تووه اين كومحنت شاقه كاخوكر بناليتاب كيم واورد لدك ميس ن جا تا ہے، تیزدھوپ اور تاریک دا**توں میں بھرنے سے جھی آنہیں۔** جوعیز دانکساری ک<sup>یمش</sup>ق کرتا ہے وہ ادب واحت اِم کی نگرانی کرتا ہے جد ففنائے حاجت کوجا ماہیے تونہایت شرم وحیاسے سرحم کا کر بیٹھتا ہے۔جب الشرتعا كاذكركرتا ہے توہ تھ ياؤں سميٹ كرمكيسوئي اختيار كرليتا ہے۔عدالت اوماعتدال ئة برد پركات اداكر تاسم چنانچروه كھانے پينے اوراچھ كاموں كے لئے داہنا المقادرداسنى جانب مقرر كرليتاب. نزفرمايا شيطان اينه بأتيس لمتقسه كها تابيريس وشيطان كطبعى مزاح يه ملوت بهوته بي وه اُسى ك خصلت اور بُرى صفّات بِرِحلِ بِيرِستَة بيس مثلاً كُونَى تنخص اینے عضو تناسل کو ہاتھ میں تھام لے اور کو دنے ناچنے لگے یا اپنی مقعد

انگلی ڈالے۔ یا اپنی داڑھی رمینٹ (رال) اور تھوک سے تھیڈے۔ یا ناک کان کٹوانے یا وہ منہ کالاکرلے یا وہ الٹالباس پہنے کہ قبیص کا بالائی حصد نیجے کرنے اور نیجے والا اوپر یا کسی چو پائے پراس طرح سوار ہوکہ اپنا مُنہ اس کی دُم کی طرف کرنے ۔ یا یہ کہ ایک پاؤٹ میں موزہ بین نے اور دوسرے کو بر ہمنہ رکھے ۔ یہ ایسی مکروہ ومنکر شکلیں ہیں کر ہرانسان لعنت وملامت کرنے لگت ہے۔ اور خود میں نے بعض واقعات اور موقعوں برشیا طین کو اس قسم کی حرکتیں کرتے دیکھا ہے۔ (اور یہ مکروہ انداز سے اپنے ایحق پر سے محرکتے ہیں اور بازوم کا نے میں کیا ہے ؟)۔

صوراقدس ملى الترعليه وسلم في ان شيطانى حركتون سے بجنے كاحكم فرماديا اور ارستاد فرماياكر قفار حاجت كے موقعوں برجن اور شياطين موجود موتے ہيں "فرشتوں كى صفت بركھتے ہيں مثلاً جهاد ، بيمار بربى قدريت وغيره ۔ تعزيت وغيره ۔ تعزيت وغيره ۔

#### باب ۱۰ اسرار اوقات

اُمت کی سیاست کی کمیل کی خاط طابھات وعبادت میں سہولت کے لئے
اوقات متعین کردیتے گئے ہیں مثلاً رات کے آخری تہائی حقیمیں اور نصف شغبا
کی رات میں پرور دگار آسمانِ دنیا پرنزول فرمانا ہے۔ بندوں کے اعمال مکشنہ اور
جمعرات کو الثر تعالی کے سامنے بیش کئے جاتے ہیں۔ بعض اوقات کی فضیلت اور
دعاوں کی قبولیت ملاماعلیٰ کی جانب سے انبیاء کرام علیم السّلام کے قلوب پنقش
کئے جاتے ہیں بھروہ امت کو اس ساعت ووقت کی محافظت کا حکم دیتے ہیں مثلاً
سال میں شب قدر جوکر دمضان المبادک میں ہے۔ ہفتہ کے لی ظ سے جمعہ کا دن یا روزانہ
کے اعتبار سے وقت طلوع آفی ب، نوال آفتاب، فجر، نصف شیسے می کے حضورا قدی صلی الشیار سے کا مقبول ہے۔
صلی الشیمی سے محملہ کا ارشاد ہے کہ نصف شیسے کو کے دورا قدیں میں اللہ میں ہے۔ ہفتہ کے لی ظ سے جمعہ کا دن یا روزانہ کے اعتبار سے وقت طلوع آفی ب، نوال آفتاب، فجر، نصف شیسے می کو کے دورا قدیں صلی الشیمی سے مقبول ہے۔

الته طیبه و هم کاارسادید که گفت سب کارجی) دعا مسبول ہے۔ قرآن مجید میں بہت سی نصوص میں ہے کہ شام ہو ، صبح ہو' دو بہر ہو ' سر ہہر ہو الدی سبیع و تقدیس کیا کرویصیقل ہے۔ خود میں (شاہ وہ) التہ صاحب) نے ان اوقا میں بڑے برطے امور کا مشاہرہ کیا ہے۔ رجوع الی اللہ کا بہترین وقت وہ بھی ہوتا ہے جب کوئی پر بینانی لاحق ہو، مجھوک بیاس کی شدّت ہو، یا خوش کم میری ہو۔ حضور اکرم صلی لیہ علیہ وسلم نے عشار کے بعد باتیں کرنے، قصد کہا نیوں اور شعون وغیرہ سے ممانعت فرمائی ہے۔ تہج کا ادا دہ کرنے واللا اور ذکر ووظائف میں محور ہے والا قوت بہیمیہ سے محفوظ رہنا ہے۔ انہیں خرید وفروخت بھی اللہ سے فافل نہیں کور ہے والا قوت بہیمیہ سے محفوظ رہنا ہے۔ انہیں خرید وفروخت بھی اللہ سے فافل نہیں کرتے مام دنیا میں رات و دن کی تقسیم ساعتوں میں گئی ہے چچھائی دن تین ساعتوں میں تقسیم سے پہلے حضرت نوح علیا اسلام نے فرمائی۔

عبادت کاایسا وقت رکھاگیا ہے کہ انعامات الہیدی یا دیمازہ ہوجاتی ہے مثلاً یوم عاشورہ کہ اس دن حضرت موسی علیہ السّلام کو فرعون پرفتے حاص ہوئی اورانہوں نے شکر اندمیں روزہ رکھا اوراسی طرح رمضان المبارک میں قرآن کریم نازل ہوا اسی طرح عیدالاضحی کی قربانی حضرت ابلاہیم علیہ السّلام کی یادیمازہ کراتی ہے اور عیدا روزوں کی خوشی کی وجہ سے ہوتی ہے۔

#### باب ۹ ۰ اسراراعدادومقدار

شربیت نے بعض چیزوں کی مخصوص تعداد اور مقدار متعین کردی ہے اس میں بہت سی صلحتیں مضربیں مثلاً و تربینی طاق عدد ہے حضوط کی الدّعلیہ وسلم فے فرمایا بہ شک اللہ تعالی و تربین اور طاق (عدد) کو پ ندکر تا ہے لے اہل قرآن تم و ترنماز پڑھاکرو۔ ایکائی (وحدت) ہی سے سادے عدد بنتے ہیں داسی سے کثرت ہے)۔

میرے والدصاحب نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جیات ، علم اور ادادہ دوشن وائرو<sup>ں</sup> کی شکل میں میرے ساھنے ظاہر ہوئے۔ بھر فرمایا جب مجھی کوئی بسیط شے مطعمین ارتق ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔

کنیک اجمال میں سے ایک یہ ہے کر استہ سے سی تکلیف دہ چیزکو ہٹا دیا جائے اور برے اجمال میں وہ ہے کہ سجد میں لعاب دہمن (مفوک) ڈالے اوراً سے دفن نہ کرف باجس فے قرائ کی کوئی سورت یا آیت بھلادی اُس سے بڑھ کرکوئی گناہ نہیں ۔ نیز فوایا تین اَدمیوں سے اللہ تعالی کلام نہیں فرمائے گا اور ندائی کو پاک کرے گا مایک بوڑھا زانی ۔ دو سرا جھوٹا با دشاہ تیسرا مغرور عامل ۔ اور فرما یا جاخت کی نماز ستائیٹ درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اس سے تزکیۂ نفس ہوتا ہے اور امت متعدم جوجاتی ہے۔ مراجع فضی کہ ناز ہو تا ہے۔ سربعیت نے ایک اوسط گھرانے کے لئے غالہ کی مقدار شربعیت نے واضح کر دیا ہے۔ سربعیت نے ایک اوسط گھرانے کے لئے غالہ کی مقدار بایخ وست ایک وست ایک وست ایک وست ایک مقدار قالتیں جو کہ معمولی برتن میں اتنا پائی نہیں آسکیا۔

#### باب ١٠/٥ اسرار قضار اور رخصت

صروری ہے کہ لوگوں کے اندرا حکام کی تعیبل کی پوری پوری مجت اور شوق
پیدا کر دیاجائے۔ اُن احکام کے اسرار اور حکت کوسمجھ نا اور بیان کرنا یہ علماء راسخین
کا کام ہے سٹوق پیدا ہوتا ہے اس عمل کو مداومت کے ساتھ کرتے رہنے ہے اور
نیک عمل سے روگر دانی پر ملامت اور معافی ہی کرنی پڑتی ہے تاکہ عمل کا تسلسل قائم
ادائیگی یا حسب حال رخصت اور معافی ہی کرنی پڑتی ہے تاکہ عمل کا تسلسل قائم
رہے۔ دشواری یا مجبوری کے وقت رخصت دی جاتی ہے مثلاً نماز میں مجبوری کی
وجہ سے ہرطرح کی اجازت ہے ۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہرا عمال میں رخصت دے
دی جائے بھرتواصل طاعت اور عبادت ہی کیسر متروک کر دی جائے گی۔ حالانکہ اسی
مخت اور مشقت سے ہی شریعت کی اطاعت اور ا تباع ہے نماز قصر صف مسافر کے لئے
مشروع ہے لیکن ذراعت کرنے والے ۔ محنت مزدوری کرنے والوں کے لئے نماز قصر
مشروع ہے لیکن ذراعت کرنے والے ۔ محنت مزدوری کرنے والوں کے لئے نماز قصر
مشروع ہے لیکن ذراعت کرنے والے ۔ محنت مزدوری کرنے والوں کے لئے نماز قصر
مشروع نہیں گگئی ہے کیونکہ عبادت کا اہم مقصد یہ ہے کہ قلب کے اندر حکم الہی کی اطا

پیاک جائے بیچے ،سویا ہوا آ دی اور مجنون مرفوع القلم ہیں۔ باب ال تدابرنافعه اصلاح رسوم ، فلسفه عمران زندگی کے نظام اور تدابیر کے ائے لوگ سی ایسے زیر دست مکیم ومدیر کے حماج بهوتے ہیں جس کواللہ تعالی نے پوری صلاحیت اور مہارت عطا فرمانی ہوان کو وح القدس کی تائید حاصل ہوتی ہے۔ وہ فاسداور خراب رسوم کی بیخ کئی بھی کرتے جاتے بي حضور صلى الترعليه وسلم ففرمايا "ميس دفوف مزاميراور لهولعب كمسامان مٹانے کے لئے مبعوث ہوا ہوں (اور فاسق باغی اُن کوزندہ کرنے پر تکے ہیں)۔ نیز فرمایامیں مکارم اخلاق عمدہ عا دات واطواری کمیل وانمام کے لئے مبغو ى بوا ہوں ـ اس كايەمطلب نہيں كەانسان آبا ديا*ں چيوڈ كريب*ا رُوں كى طرف بھاگ ن<del>ك</del>ط اس لئے فرمایا میں رہانیت لے کرمبعوث نہیں ہوا ہوں "لہذارسوم اور تدایر کو حداعتدال تك ركها جائي بشريعيت كاتقاصه بيد خوش حالى اس ميس بيدكر تدابرنافعة معاش كوباقى ركها جائة اوراس كرساته اذكار اوراد وادب واخلاق كواور عالم جبروت كى طرف رغبت كوفرض قرار دياجائے اور حوامور مصالحه كلية پرمنطبق نه م*وسته مو*ں اُن کوتبدیل کردیاجائے تاکدانسان دنیا کی لڈتو*ں ہی می*س نہ

مستغرق ہوجائے۔ چنانچ سودخوری کواور بھیل پکنے سے پیلے فصل کوفروخت کرنے کوحرام قرار دیا۔خون بہادس اونٹ کی جگر سواونٹ مقرر کر دیا گیا۔ مال غنیمت میں چوتھائی کے بجائے پانچواں حقبہ سردار کامقر فرمایا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب اس لئے کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کے آپس کے جھگڑے اورخوزریزی ختم ہوجاتے

میرسب، کا حقیا بیا ہے مار ووں ہے، کا حسرت اور ور ایل ام ہوجا اور اور اسلاطین کے مکتر اور لاف زنی کوملیامیٹ کر دیا گیا اور کمر توڑماصل اور شیکس اور ہے گارینے والوں سے نجات دلائی گئی رؤساا ور امرا را دران سے تعلق عوا کا خیمی اُنہیں سلاطین کی تقلید دمیں وہی رسوم اور روش اختیار کرنے لگے توالٹہ تعالی کی اور ملائکہ مقربین کی ناداصلی ظاہر ہوئی ۔

## باب ١٢ كبعض احكام سيعض احكام كابيرا مونا

گنامهوں سے یاک جومعاشرہ اللہ تعالیٰ نے حضوراکرم صلی اللّٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا آپ صلی التُه علیه وسلم نے اپنی امّت کوتعلیم فرما دیا اوراس کے مانخت

ا حادیث کا ایک بهت برا ذخیره خین اصولوں پر تدوین شده موجود ہے۔

🛈 يهلا اصول به پاكيزه معاشره كەمتعلق يرب كەتوالدۇتناسل كے قصود نقیقی میں دکرجس سے آبا وی کی اکائی بعنی خاندان وجو دمیں آتا ہے )سی قسم کی

تبدیلی اور تغیریهٔ کیا جائے ۔ان قوتوں اورصلاحیتوں کو یے محل خرچ ہونے سے روگ د یاجائے مثلاً خصتی اور لواطت وغیرہ کوسٹر بعیت نے سختی سے روک دیا ہے اور عزل'' كويجى مكروه فرماياسے۔

ا فراد انسانی کاما دہ اگراح کام نوع کے موافق اپنی صبیح جگہ حاصل کرلیتا ہے تو

اولاد كى پيدائش صيح معلوم ومعروف ومشهور مهيئت اور شكل پرمهوتی ہے اور وہ سیکھ قامت والا اورصان ستحرار كشابوا)جسم والا بوتاب - بيروه اين تمام دوسر فعي

احكام مير بعي بورا اور كامل بنتاجلا جاتا ب- داندان تقاضون ك خلاف ورزى كرنا

تخریب کاری کرناا وراینے بدن اور بہیئت میں تبدیلی پیداکرنا «مصلحت کلیہ" کے

راسرخلاف بيمثلاً خصى كرنا وغيره زياعورتون كابال كثوانا، جامدسے بابر مونا۔ اجھے فاصے بھلے چہرہ اور بدن کو داغدار کرنا یا جا ذب نظر بنانے کے لئے مصنوعی طرفقہ

سے فرسب کوشی کرنا وغیرہ)۔

اسى طرح اورطريقيسة تدابيرنا فعم معاشره مين خلل دالنا يحبول كوابى دينا. جهونی قسم کھانا پرسب ملاراعلیٰ ی خفگی کا موجب ہیں۔

 دوسوااصول برید ہے کنبی کریم صلے الدعلیہ وسلم پرحکم منزی جب نازل مبواتوآب صلى الترعليه وسلم نے اس كى علت وسبب معلوم كركے قياس اوراجتهاد ك ذريعهاس كى ادائيگى كے طريقے مقرر فرمائے مثلاً صبح شام اورسونے كے اوقات ميں

اذ کار مقرر فرمائے اور نماز کے طریقے مقروفرمائے۔ اسی پر تمام احکامات قیاس کراییج السوااصول دنبى كريم صلى التعليه وسلم في ابنى فهم وبصيرت ك مطابق (حووحی کا ہی درجررکھتی ہے) آیات قرآن کی تنصیل وتشریح فرماوی ۔ مثلاً صفا اور مروه كى سعى كو دِصفاسے متروع كى جائے يامثلاً لَاتْسَنْجُدُ وَالِلشَّمْسِ وَكَا لِلْقَبَرِ نَهْ مِن مَرُوسُونِ كُواورنها لَدُوبَكِسِهِ فَ وَاسْجُدُوْ اللهِ اللَّذِي تَحَلَّقَهُ نَ رَحْ الجَدَّة المَرْدَة اللهُ اللهُ كُومِ في بيراكيا ال كُور یا دوسری آیت :۔ فَلَتَاا فَلَ قَالَ لَاَ أُحِبُ الْافِلِينَ ﴿ جِبِ رَسَاقِ رُوبِ كِياتُورابرامِيمُ فَي كَمِامِيرٍ پیندگرتامیں ڈوینے والوں کو یہ (الانعام ١٤٥) ان دونوں آیتوں سے "نمازکسوف" اور "نمازخسوف" کاحکم صادر فرماہا۔ اسی طرح وَلِلَّهِ الْمُتَنِّرِينَ وَ إِلْمُغُرِبُ اللَّهَ سِي معلوم بواكراستقبال قبله كى فرضيت جوكم نمازمیں ہے سا قط ہوسکتی ہے۔اور تاریک رات میں تحری کے بعظ طی سے بڑھ گئ ماز درست قرار دی اورسواری برشهرسد با سرنماز نفل کا حکم علوم مبوگیا وغیره . 🕜 چوتھااصول ، الترتعالى كے احكامات قضارا ورُحدود كےمتعلق قاضى کے فیصلہ کی بیروی لازم قرار دی گئی ۔ صدقہ اور زکوۃ کے بارے میں بھی طریقے تبائے گئے. اور جب عور توں کو مَردوں سے ستر کا حکم دیا گیا تو مُردوں کو حکم دیا کہ عور توں سے پانچواں اصول بیہ ہے کنیکی کے اعمال کے وقت کسی دوسرے عمل کو

﴿ پانچوا اصول بیہ ہے کنیکی کے اعمال کے وقت کسی دوسرے عمل کو جواس کی صند مومنوع قرار دیا مثلاً نماز جمعہ کے وقت میع وشراء اور کسب ویپیشو میں مشغولیت کو منع فرمادیا۔

 چھٹااصول دیدہے کہ ممنوع احکامات کی خلاف ورزی کاپوری قوت سے سرترباب کر دیاگیا مثلاً بت بیستی اور مصوری ، شراب نوشی ، شراب کشی ، لوگ شرابی کے دسترخوان برید جائیں اور فقنہ کے اوقات میں اسلح اور مہتھیار کی فرختگی قطعًا منع

كردى جائے مدوا فروشوں كو پابندكيا جائے كەز بىرلى دوا صرف اتنى مقدار ميں ملائيں کرآدمی مرمن سکے وفتند پر دازاور خیانت کرنے والوں سے مجھیار اور سواریاں جھین لی جائیں اوران حالات میں مساجد کوآباد کر کے نماز کے ذریعہ اصلاح احوال کی جائے اور رمضان المبارک کے استقبال کے لئے شعبان کے جاندکو یا درکھیں اور جب دیکھا گیاکہ تیراندازی میں بڑی مشقت سے اس لئے کمانیں اور تیراور ترکش بناكراس كى تحارت كرف كاحكم دياكيار ساتواں اصول ، فرمانرداروں کی شان بڑھائی جائے اور مجرموں ک تحقیرک جائے مثلاً قاری قرآن' ا مام مساجد کی توقیری جائے اور تہمت لگلنے والوں اور برعتی، فاسق و فاجر کے ساتھ سلام کلام میں بہل سے منع کیا گیا ہے اورمجا ہد کا اکرام کیاجائے۔ آنٹھواں اصول : جومکم دیاجائے یاجس سے مانعی کی جائے تومامور لوجابية كدابيناميركي بورى اطاعت كرسه رحوافرض ومهراداكه فيميل اين قصد كودل ميں چھيائے ركھے اس كے لئے سخت سزاميے۔ ن وا اصول ، بری باتوں سے اجتناب اور احتیاط صروری ہے مشلاً حضوراكرم صلى لتعليه وسلم فرمايا جوآ دمى نيندس ببدار بوتو بغيروا تفاد صولة برتن ميس اينا باعقدند لا الحكيونكم علوم نهيس اس كا باعقدات عجركها الراب

ماصل کلام ، الله تعالى في اين يغير كوعبادات اوراجتماعي تدابرنا فعم معاشرت کے احکام بتلائے اور اسی نبج اور طریقے سے بتلائے کہ ان احکام سے دوسر برط برط مفيدا حكام نكلت بير

یاب ۱۳ مههم مسائل کا انضباط <u>مشکل کاامت</u>یاز اوركليات سے جزئيات كاامت تنباط وآنى آيات كتشريح اور توضيع صرف حضورا قدس صلى الشعليه وسلم كى احاديث

سے مکن ہے۔ مثلاً سرقہ حس کے لئے " قطع ید" کا حکم ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ غیر کا مال نے لینے کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں ہ ① سرقه (چوری) ۴ رمزنی ®اچگاپن ®خیانت@غصب ® نقط رگشده چیز کا پالینا) @ به پروائی الیسی صور توں میں خرورت ہوتی ہے کہ آنح ضرت صلی التا عليه وسلم سے پوجهاجاتے اورآپ صلی الله علیہ وسلم جوری کو دوسری چیزوں سے علیمدہ متاز فرماد ينقتق مرقد يعنى كوئى جيز خُفيه طور يرك لى گئي بوتو قابلِ مواخذِه مقدار حضور الشرعليه وسلم نے تين دريم مقرر فرمادي اور فرمايا كه فائن غارتگرا ور ا چکے مجرم کا ہا تھ نہیں کا ٹا جائے گا اسی طرح درختوں پر لٹکے ہوئے پھلوں کی چوری پر اورايسى چيزوں پرجوبہار ميں محفوظ موں باتھ نہيں کا ٹاجائے گا۔ ان چيزوں ميں چونکه حفاظت نبهی جبکه سرقه مین حفاظت تنرط ہے۔ اسی طرح شریعیت نے مقسم کی ہرممالک اور ہرنوع کے اختلاف سےخوشحالی اورعیش پرستی کی خرابیوں کو حسب حال بیان کر دیاہے اور حلال یا حرام گر داناہے مثلاً حرر وربیم اورسونے جائدی کے ظروف کی حرمت اسی قبیل سے ہے۔ اسى طرح فقد كونقد سے بدلنے كے بارے ميں ياغلّه كوغلّہ سے بڑھاكہ بينا حرام كياكيا اس سے يمي تم يعنى يمين چا بيت كرحيوان كے بدلے ميں حيوان فروخت كرنا كيوں مکروہ سپے۔ اسى طرح نكاح اور زناميس فرق اورامتيازى اگرجە ظام صورت ميں ونون باہم مشاب اور مشترک ہیں کہ دونوں میں خوامش نفس دور ہوتی ہے۔ یا مثلاً تماز میں قومہ کے ذریعہ رکوع اور سجدہ میں امتیاز کر دیا رنماز میں استقبال قبلہ اور نكبركونت كولئ علامت كردانا - يامثلاً رمضان المبارك كرميلي تاريخ متعين فے کے لئے با دوبامال میں شعبان کے تیس دن مکمل کر لئے جائیں۔اسی طرح نمازقمر کے لئے سفر کا فاصلہ متعین کردیا گیا۔ یامٹلا جوجیز فروخت کی جائے بھر راپنی ملکیت یا تقرف کی کوئی شرطه ندرکھی جائے۔جستخص میں ضبط نفس کی قوت مزہو اسے روز ہ کی حالت میں بوسہ کی اجازت نہیں ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ
رضی الله عنہانے فرمایا تم میں سے کون شخص ابنی شرمگا ہ اورا پنے نفس پر ایسا قابور کھتے تھے۔ چہا نجہ اسی بنار پر آپ کا
رکھتا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قابور کھتے تھے۔ چہا نجہ اسی بنار پر آپ کا
نفس قدس کسی خاص نیک کام کامقتفی ہوتا ہے تو آب لی اللہ علیہ وسلم پراس کا کر نا
واجب کردیا جا تا ہے جیسے نماز تہر کو چاشت وغیرہ ۔ واللہ اعلم ۔

#### بأب ۱۱۰ مذهبی سهولتیں

الشرتعال كاارشا دسيين

نَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمُّهُ العِلَاسِ كَفِدا مِى كَ رَحْت كَ سَبِ آبِ وَلَوْكُذُتُ فَظَا غَلِيْظَ الْقَلْبِ الْنَ كَسَامَة زَمِ رَبِ اورا كَلَابَ تَنْفُرُ سَخْتُهِ عِنْ لَا نَفْضُ قُوا مِنْ حَوْلِكَ وَلَا لِالْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

اور فرمایا ،۔

يُويْدُ اللهُ بِكُوالْيُسْدُ وَكُلَ اللهُ تعالى تمبار عساعة آسانى كرناجا بهتا في يُديدُ بِكُوالْعُسْدَ (القود ١٥٠) بين في نبين كرناجا بهتا-

حضوراكرم صلح الترعليه وسلم فحبب حضرت ابوموسى اشعرى اورحضرت معاذ

بن جبل رضی الله تعالی عنهها کوئین کی طرف روانه فرمایا تو فرمایا "آسانیان پیدا کرنا دشواریان پیدا : کرنا . لوگون کوخوش رکھنا متنفرنه کرنا . ایک دوسرے کی روایت کرنا اختلاف به کرنا !"

ایک مرتب فرمایا "تم آسانیال برمهانے کوبدا ہوئے ہو۔ دشوار یال کے کنہیں مجھیے گئے ہوء

آسانیول کی تحصیل کی چندصورتیں ہیں ب

عبادات اورطاعات میں ایسی شرط کا بوجورنہ ڈالاجائے کرشاق ہواسی شا
 ک بنار پر ہرنماز کے لئے مسواک کا حکم نہیں فرمایا۔

مذہبی رسوم مثلاً عید ، جمعہ مقرر فرمایا تاکر بیہودی سجیلیں کہ ہمارے دین میں بڑی وسعت ہے۔ بڑی وسعت ہے۔ ﴿ طاعات اور عبادات میں رغبت دلائی جائے مثلاً مساجد میں خوشبو وسفائی اور جمعہ کا غسل وغیرہ ۔

جن کاموں سے لوگوں کو کراہیت ہواس پر مجبور مذکیا جائے مثلاً غلام اور گنوار کوامام مذبنایا جائے۔

اس کے برعکس جس سے لوگوں کو بشاشت ہو آسے اختیار کیاجائے مثلاً ہادشا امامت کرے نئی شادی کرے توباقی بیویوں کی باری کا فاص خیال رکھے۔ امامت کرے نئی شادی کرے توباقی بیویوں کی باری کا فاص خیال رکھے۔ وی تعلیم، تعلّم اورمعروف اورمنکر کولازمی بنالیا جائے تاکہ بلائ کلف احکام کی

پیروی رسلیں۔ ﴿ رسول الله صلے الله علیہ وسلم پیلے خودعمل کرتے بچر دوسروں کوعمل کرنے کی تاکید فرمل تراس سراتہ اعلی ان سوماتی تھی

تاکید فرماتے اس سے اتباغ ناسان ہوجاتی تھی۔ ﴿ ہمیشہ دعا اور التجاکرتے رہی تاکہ اللہ تعالیٰ اس قوم کومہذب بنادے۔

 حضور صلی الشعلیه وسلم کے ذریعہ الشرتعالی نے سکینہ اور اطمینانِ قلنصیب فرم ادیا ہے تاکہ لوگ با وقار اور پرسکون رہیں۔

جوشخص خلاف حق پیشقدی کرے اُسے ذلیل اور محوم کردیا جائے تاکہ وہ ظلم کرنے سے بازر ہیں۔

ا مشفّت کے احکام کوبتدریج نافذکیاجائے پہلے ایمان جنّت ودوزخ کا ذکر آیا بھرطل وحرام کی آیت نازل ہوئی ۔

(۳) حضور صلی الدعلیه وسلم نے بعض متحب اور عمدہ کا موں کو ترک کر دیا آبا گامت میں اختلاف نہیدا ہو مثلاً قوم کو کفر سے نکتے ہوئے تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا اس لئے خان کعبہ کو توڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السّلام کی اصلی بنار پر تعہیب سر ملتوی فرمادی۔ ا مختلف اعمال كاحكم دیا توادائیگی كے لئے لوگوں كے عقلوں كے حواله نہيں كيا بلكہ ادكان مثراتط أواب اورستجات سے ان كومنضبط كرديا۔ مثلاً سورة فاسخد ك بغیر نماز نہیں ہے لیکن قرأت کی ادائیگی کے بارسے میں کچے نہیں فرمایا اس لئے کہ قاری الفاظ وحروف کے مخادج کے اُ دھیے شمیں اگر لگے رہے تو قرآن مجید کے معنی میں کسی قسم کاغور وفکر نہیں کرسکتے جوحکم دیا وہ ان کی استعداد کے

### باب ۱۵ اسرار ترمیب وترغیب

انبيارعليبم الصلوة والسلام فيم كوثواب اوركناه كي تفصيل بتائي مثلاً ايني بیوی سے بہستری کرنا تواب ہے اس سے مٹرمگا ہ کی حفاظت کی ترخیب ہے۔اسی کو تهذيب نفس اورتزكية بإطن كهته بيراور شرييت كازبان ميس نيكيون كالكهاجانا اورگنا بول کامحوموجانا کہتے ہیں مثلاً جس نے دن میں شامرتبہ کلمر بطھا اس کو دس غلام آزادكرف كاثواب ملے كا اوراس كے نامة اعمال ميں سونيكياں تلمى جائيں گ اورسوگناه معاف كغ جائيس گه اور تهام دن شام تك شيطان مع مفوظ رب گاد اور آنخص تصل الدعليد وسلم فرماياكد بدكارلوگ اس كونېيل كرسكت يا اسعمل سے رزق میں زیادتی اور برکت کاظہور ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے کوئی سلامتی طلب کرتا ہے تواس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اورلوگوں کوچار اخلاق کا حامل إبناياجاتير

(1) اول صفائی اور باکی ۔

🕜 دوم بارگاه رب العالمین میس خشوع وخضوع اورعا جزی وانگساری -

🕀 سوم تسامح، شرم اورسهل گیری چیشم بیشی منبط نفس اور فراخدل .

· چبارم عدل وانصاف قائم كرن ككوسطنش ،عربور سيم تت كرنا أن كا

له ودكل يدع لَا إلهُ إِلاَّ اللهُ وَحْلَهُ لُاسْتُورُاكَ لَهُ لَدَّالْلَكُ وَلَهُ الْحَدُودَةُ وَحَرَعَلَى كُلّ شَخَّةً

بہاس، اُن کے اخلاق وعادات کو اپنایا جائے کیونکہ ملّت حنیفیہ انہی عادات واطوار میں مقرر ومتعیّن ہوئی ہے اور اسی سے سربیت مصطفوی کی شان وعظمت بلندواللہ ہوئی ہے۔ حکما ر۔ ارباب صناعات اور اطبار وغیرہ اور اہلِ عرب اپنے خطبوں اور معاورات میں اسی طرح کی ترغیب و تربہیب دیتے چلے آئے ہیں۔ مثلاً آپ زم زم سے سیرابی حاصل کرنا۔ حضرت علی اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے الفت او کربت رکھنا اور اعلار کلمۃ الحق کی دعوت دینا۔

دوسرے پر کہ جب انسان مرحاباً ہے تواپنے اعمال کے مناسب حال صورتیں ظاہر ہوتی ہیں یعض صورتیں تو دنیا ہی میں خواب کے ذریعہ ہمشل ہوجاتی ہیں جیسے مؤذن کا سرمگاہ اور مونہوں پر مہر لگانا گویا روزہ میں سحوکا منتہائے وقت کر جماع اور کھانے بینے سے روکنا ہوا۔ یا حضرت جرشلی علیہ السّلام کا حضرت دحیہ کلبی گی شکل میں نہی کریم ملی اللّٰہ علیہ وسلم کو معلوم ہواکہ جو شخص علم کو چھپائے گا اس کے منہ پر آگ کی لگام چرطھائی جائے گی اور جو شخص مال سے مجت رکھتا ہے اس کے گلے میں گئی انہ کہ علیہ مال سے مجت رکھتا ہے اس کے گلے میں گئی انہ کہا تھی طرح حد شخص دافہ کر طرب نا کہا گیا ہے۔ جربالہ اس کا میں طرح حد شخص دافہ کر طرب نا کہا گیا ہے۔ جربالہ اس کے اللہ اس کے گلے میں ا

اک فی لکام چردهای جائے کی اور جو عص مال سے حبّت رکھتا ہے اس کے کلے میں گینے سانپ کا طوق ڈالا جائے گا۔ اسی طرح جو شخص فقیر کو کپڑا بہنائے گا اسے جنّت کا رسیٰ کی لباس بہنایا جائے گا وغیرہ ۔ تریغیب اور نرم ہیب کی ایک شکل کسی چیز سے تشبید دینے کی ہے مثلاً صبح کی نماز سے طلوع آفتاب تک معتکف بیٹھنے والوں کوج اور عرہ کے مثار برثواب دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ ۔

باب ۱۶ ۰ مطلوب کو نکمال حاصل کرنااورعدم خصیل کے لحاظ سے آمت کے مختلف طبقات اور درجات

سورة واقعمیں سے تین قسم کے لوگ ہوں گے ایک داہنے ہاتھ والے دوسے ہائیں ہاتھ والے اور تبیسرے جوآ گے ہیں بہی لوگ بارگا و غدا و ندی میں مقرب ہیں ایک جگہ ارشا دہے بعض اپنے نفسوں پرظلم کرنے والے ہیں اور بعض میاندرواور بعض اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے وائے۔ یه پیلے معلوم ہو چپکاکہ اعلی مرتبہ کے نفوس سمفہمین کے لوگ ہیں اوراس کے بعد شابقین کا درجہ ہے۔ انبیا مرکزام علیہم السّلام ان کی استعداد اور قابلیّت کو ہیدار کرتے ہیں اور ان کا درجیشل مجتہدین فی المذہب کا ہوتا ہے۔ دورہ ی قسم سابقین ارباہ حذب ہیں جو کہ اعلیٰ مرتبہ پیر فائز ہوتے ہیں۔

دوسری قسم سابقین ارباب جذب ہیں جوکہ اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہوتے ہیں۔
ان کی اللہ تعالیٰ دستگیری فرماتے ہیں علمی اورعملی کمال اُن کو حاصل ہوتا ہے اور
اُن سے بڑے بڑے واقعات ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ ارشاد و ہوایت، رہنمائی و رہبری
اطلاعات غیبی ان کو حاصل ہوتی رہتی ہے جس طرح کہ صوفیار کرام کے طریقوں کے
اکا برین کو حاصل ہواکرتی تھیں ۔ تمام سابقین تقرب الہی سے سرشار ہوتے ہیں۔ ان ک

فطرت نہایت قوی ہوتی ہے۔ اِنہیں سابقین میں سے ایک قسم مفردین کی ہے جو ہمیشہ عالم غیب کی طرف

ا ہیں سابھیں یں جاایک ہم مطروی کا ہے جوہ بیستہ کا ہم حیب بی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ سابقین میں ایک اور گروہ تصرفیتین ' کا ہے یہ اطاعت الہی میں

کال درجه رکھتے ہیں۔
ایک اورگروہ شہدا "کا سے یہ دعوت و تبلیغ میں کا مل ہوتے ہیں۔ اِنہیں سابقین میں سے "راسخین فی العلم" کا گروہ سے اسی گروہ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ فی العلم" کا گروہ سے اسی گروہ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ فی العلم" کا گروہ سے اسی گروہ کے جوایک مسلمان کوعطا کی جات "عباد" کی ہے۔ پھرایک اورجهاعت "زاہدوں" کی ہے جن کے نز دیک دنیا دار کی ایسی حقیر نیڈیت ہوتی ہے جیے اون طاق عدالت" (عدالت اور انصاف) والوں کا ہے جو ایک گروہ "خلق عدالت" (عدالت اور انصاف) والوں کا ہے جو انہیا رکے خلیفہ کے جاتے ہیں۔ پھرایک گروہ "خلق حدالت و میں ایعن حسن اخلاق والوں کا ہے جو دوسخا عجر و فرافد لی اور ظالم سے درگذر کرنا بھی ان کا شیوہ ہوتا ہے۔ پھرایک

گرو ۵ ایساسیے جوفرشتول کے مشاب ہوتے ہیں۔ کے یکل ۱۱گروہ سابقین کے ہوتے ۵ مغہین ⊕سابقین *اسابقین میں دس گروہ یہ ہی*ں بہتہین فی للذہب ®ادباب جذب ®مؤدین @صدیقین @شہدار ® داسخین فی العلم © عباد ® زیاد ூ فلق عدالت ®خلق حسن سلوک ® فرهنوں کے مشاب ۔ سابقین کے بعداسی طرح اصحاب یمین کی جاعت ہے۔ ان میں سے ایک گروہ اصحاب تخا ذب كاسيحن كوملارسا فل سيحزى الهامات وزئ عبادات اودفيضا عاصل ہوتا ہے۔ بھرایک قسم "اصحاب اصطلاح" ہے جن کی قوت ملکیہ بہت صنعیف موتی ہے اور دائمی طور راوراً دووظائف کی یا بندی کرنے سے اعمال اور میتشیں ان كے قلوب میں داخل ہوجاتی ہیں ۔طبعی، فطری، عادتی الجھنوں سے اُنہیں کامل طور مرجه شکارا حاصل نهیں ہوتا ہے۔ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں توان کی نیت طبعی خارجی د با وُاوراً مید نُواب سے خلوط ہواکرتی ہے ۔ بنماز پڑھتے ہیں تورسی اور کچھ نُواب کی بھی نیت ہواکرتی ہے۔ زنا اور شراب وغیرہ سے بحیتے ہیں تو کچھ خدا کاخو ف اور کچھ خلوق کا یا بیران میں طاقت ہی نہیں رہ جاتی ۔لہو دلعب ، کھیل کو دا ورتماشوں میں خرج نے کے لئے مال و دولت ہی میسترنہیں ہے۔ سترم وحیا کونیکی وخیرنہیں سمجھے حالانگم صفوصلی الدعلیه وسلم نے حیاکوعمدہ نیکی فرمایا ہے۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہوجی کو گذا ہوں پر بالکل عارضی ندامت ہوتی ہے وہ جب بھی مصائب وآلام میں مبشلا ہوتے ہیں تو یہ گنا ہوں کا گفارہ ہوجاتے ہیں۔

اصحاب بمین کے بعد ایک اورجاعت ہے جس کا نام اصحاب "اعراف" سے ان میں سے ایک قسم کے وہ لوگ ہوں گے جو پاکیزہ فطرت کے حامل تو ہوں گے لیکن تماً ا زندگی کھانے کما نے میں گذار دی ہوگی اور اسلام کی دعوت اُن کو مذہبی ہوگی نداُن کوعذاب ہوگا نہ تواب ۔

إنهيں اصحاب اعراف ميں ايک گروہ بالكل بچّوں كى طرح ناقص العقل <del>بوك</del> ہیں جیسے حضورصلی النُرعلیہ وسلم نے ایک کالی لونڈی سے پوچھا کرانٹہ کہاں ہے تواس<sup>سے</sup> آسمان کی طرف اشاره کردیا اورنس ۔

اصحاب اعراف کے بعد منافقین کا درجہ ہے بیٹملی منافق ہو*ں گے حریص عور*ت كے ساتھ رنگ راياں منانے والے ، حاسد و نيل اخلاق والے ۔ إنہيں ميں سترك خفى نے والے ہوتے ہیں۔ اِنہیں میں وہ لوگ بھی ہیں جو سراسر بدکر دار ہوتے ہیں کہ اللہ

اورائٹر کے رسول کسی مجت بھی دھتے ہیں بھر بھی گناہ نہیں جھوڑتے۔اسی طرح ایک جما فاسقوں کی ہے دیا تھا۔ فاسقوں کی ہے یہ ایسے مربین ہوتے ہیں جیسے مٹی اور علی ہوتی روٹی کھانے کی عادت والا ہوتا ہے۔

فسّاق کے بعد کفّار کادرجرہے۔عقل رکھنے کے باوجود کلمہ توحید کہنے سانکار کرتے ہیں۔ ونیا کے بعد کی زندگی کی طرف قطعًا متوجر نہیں ہوتے ان پرابدی لعنت ہواکرتی ہے۔ منافقین بھی ان میں شامل ہیں۔

# باب ۱۵ و ایسے دین کی ضرورت جو تمام ادیان ومذاہب کا ناسخ ہو

دنیا کے تمام مذاہب اورملت حق کا پیشوائکا مل ترین انسان ہوتا ہے اور وہ سنجاب الدعوات ہوتا ہے۔ وہ ایسی سنت وسٹر بعت اوراحکا مات لے کر آتا ہے جن سے مذہب اور ملت کو مستحکم ومنظم طریقوں پر استوار کرتا ہے۔ پھر تولوگ اس کے ایسے عقیدت مند ہوجاتے ہیں کہ اپنی جان تک قربان کرنے سے در لیخ نہیں کرتے جب اس ملت کے اندر باہر سے نئے نئے طریقے اور نئے نئے امور داخل ہو کر ایسا داخلی انشنار مجیلاتے ہیں کہ وہ ملت بالکل تباہ و برباد ہوجاتی ہے جیسے ایک شاہی ممل کے کھنڈرات کہ بتہ ہی نہیں چلا کہ اس محل کے کھنڈرات کہ بتہ ہی نہیں چلا کہ اس محل کا مالک کون تھا۔ بھواس وقت وہ مما ملک کون تھا۔ بھواس وقت وہ مما ملک کون تھا۔ بھواس وقت وہ مما مما کہ کو دیکھئے جن کو مؤرفین نے ادیان وملل کی ایام جا بلیت کے بار ریمیں ان کی اضطرائی کو دیکھئے جن کو مؤرفین نے ادیان وملل کی ایام جا بلیت کے بار ریمیں ان کی اضطرائی کی خینت اور ابتری کو بیش کیا ہے۔

جب ابتری بہال تک مہنی جائے تو ایک ایسے امام کی صرورت قطعی ہوجاتی ہے کہ وہ دنیا کی تمام امتوں ، ملتوں اور قوموں کو ایک دین برمتفق اور جمع کر دیے اور وہ پوری امّت کوسنّت ماشدہ کے پندیدہ طریقے پر دعوت و تبلیغ کے ذریعہ اٹھانے والا

بنادے جس کے لئے اللہ تعالی کاارشادیے ا

کنتفرنجین اُمیا آخر جَتْ لِلنَّاسِ تَمْ مِوسِبَرْسِ المتوں سے جو بیدا ہوئے ہیں معروب زومنی سیار سے ایک سے ایک مدیکا کا مدین مدار منوکی تابیا

تَاْمُوْنَ بِالْمُعُرُونِ وَتَهَمُّقُ لَا عَيْ الْمُنْكَدِ لَوَلَ مِن عَمَّرِكُ مِن البَيْد الله المُعَالِمَة بوالبَيْد اور ظاہرہے كەمدت درازتك كے لئے نبى اور پنجبرى عروفانبين كرتى يہود،

نصادی اور مسلمانوں میں پہلے معدودے چندہی ایمان لائے تھے بعد میں جاکر داس آیت کے مصداق ، دوسروں پراُن کو خلیہ واقتدار حاصل ہوا۔

آشخصہ تصلی الشرعلیہ وسلم کے عہد سعید میں وہ متمدن ممالک جن میں معتدل مزاج لوگ بیدا ہونے کی گنجائش تنی ۔ دُنیا کے دور مر دست با دشا ہوں کے ماسخت تنے ایک کسری کرعرات بمین فراسان اور ان کے متصل تمام ممالک اور ماورا را النہر کے اور

ایک شری در ان یا در موان کا اور ان کے مسل مامان اور مارور انتہر کے اور ہندوستان کے تمام داجہ مہاراجہ اس کے محکوم باج گذار تھے۔

دوسراقی مقارشام ، روم اوراس کے نواح کے ممالک اورمصر، مراکش ، مغرب افریقہ وغیرہ کے تمالک اورمصر، مراکش ، مغرب ا افریقہ وغیرہ کے تمام سلاطین اس کے زمیر فرمان اور باج گذار تھے۔ ان دونوں بادشاہو کے دورکی عیش پرستی اور رسوم ان کی زمیر فرمان رعایا میں سرایت کر جی تھی اُمت مسلمہ نے ان کی اصلاح ودرستگی کی۔ اور دنیا سے ان دونوں باطل وجا برسلطنتوں کا

قائع قمع کر دیاگیا ۔اورحضورصلی النّرعلیہ وسلم کے عہد کے بعدایک مخلافت عامہٌ قائم کر دی گئی جنہوں نے انہیں اطوار، رسوم اور طریقوں کوجاری رکھا اور تبلیغ ودعوت کی وصیّت فرمائی اور دین کا اقتدار قائم فرما دیا ۔اس طرح تین گروہ زیرفرمان کی وصیّت فرمائی اور دین کا اقتدار قائم فرما دیا ۔اس طرح تین گروہ زیرفرمان

بن یُریئے۔ ایک خالص امام دخلیف کے دین کا پیکا مطبع ہوگیا۔ دوسراگروہ مجبورُ اظاہُرا مطبع بنا۔ تیسراجو ذلیل وکا فرہی رہ گیا۔اس تیسرے گروہ سے نجی گھٹیا قسم کے کام لئے گئے مثناً کھیتی کی کہائی ، بوائی ، زمین کی کھدائی ، محنت ومزدوری اورجزیاداکیا

نیا کے تمام مذاہب کے شعائر سے اسلام کے شعائر کو بلندوبالار کھا گیا مثلاً ختنہ ، مسجدوں کی تعظیم وحرمت اذان جمعہ ، جاعتیں وغیرہ۔

© دوسرے یہ کودیگر غیراسلامی شعائر کی ترویج کرنے سے دوک دیاجائے۔

© تیسرے قصاص و بیت انکاح اور ریاستوں کا نظام وغیرہ میں کا فروں کو

مسلمانوں کے برابر نہیں کرنا چاہیئے۔ تاکان کواسلام کی طرف رغبت ہو۔

﴿ جوتھ یہ کنیکی اور بدی کی ظاہر صور توں کو لازم قرار دے کرمیزا دے۔ مصالح و

عکم کے صابطے اور قواعد منضبط کر دیئے جائیں تاکہ پر شخص اس برعمل کرسکے

اور یہ تلا دیا جائے کہ اصل مقصود بالذات یہ ظاہری اعمال نہیں ہیں بلکاس

کی روح اور حقیقت مقصود و مطلوب ہے۔

"امام راشڈ کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ تلوار ہی سے غلبہ اورا قدار ماصل دکیا

جائے ور نہ لوگوں کے قلوب کا زنگ دور نہیں ہوگا اور ہروقت ارتداد کا خطرہ باتی ہے۔

گار بلکہ راہیں اور دلائل سے ثابت کردے کہ یہ دین داسلام) سہل اور صاف ستھوا

گاربلکر براہین اور دلائل سے ثابت کردے کہ یہ دین داسلام) سہل اورصاف ستھرا دین ہے۔ اس کے حسن وخوبی کو دنیا اچھی طرح سمجھ کتی ہے۔ اس کے طریقے جہور کھنے سب سے زیادہ مفید ہیں بہر حال لوگوں کے قلوب سے شکوک و شبہات کا دور کرنا امام داشد کا فرض ہے۔

## باب ١٨ دين كوتخريف سه بايانا

الله تعالی نے صاحب سیاست کری (یعنی سیدالمرسلین ، نبی النبیین حضرت می مصطفی احمد مجتبا صلی الله علیه وسلم ، کوایک ایساز بروست دین (اسلام) و سے کر اسیعاجس نے دنیا کے تمام ادیان و مذہب کی نسیخ کردی اور اُسے اس قدر محکم اور مضبوط کردیا کہ اس کے اندر کہھی تحریف کا گذر نہ ہوسکے۔ اور لوگوں کو اسباب تحریف اور اس کے مہلکات سے پوری طرح آگاہ کردیا ۔

مخریف دین کے اسباب میں سے ایک سبب سے اور لاپر واہی ہے جس کی وجہ سے لوگ نماز ترک کردیتے ہیں اور شہوات اور خواہشات کے پیچے بڑجاتے ہیں اور مالمعروف اور نہی عن المنكر کے فرائف سے غافل ہوجاتے ہیں۔ اسی لئے خلاف

شرع بهت سی رسوم دمین میں داخل ہوجاتی ہیں جو بڑھنے بڑھنے ملّت کوتباہ و برباد كرديتي بي جيساكه حضرت نوح اورحضرت ابراميم عليهما السلام كي أمت كاحال ہوا۔اسی معنی میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمانی اور ڈرایا ہے ہوشیار رہنا! اس کا خوف سے کربعض آ دمی اپنی مسندیر بے فکری سے بیٹھ کر اوگوں سے کہیں کے تم صرف اس قرآن کومضبوطی سے تھامے رم وجو چیزیم اس قرآن میں علال بإؤا يحلال سمحداور جوجيز حرام بإؤاك يحرام مجوليكن التدكم رسول فيجوجيزي حرام کی ہیں وہ بھی ویسے بسی حرام ہیں جیسے اللہ نے حرام فرمانی ہیں " دین سے لاپرواہی اور دوری کا ایک سبب یمجی ہے کہ لوگ غلط اور باطسل تا ویلیں کرنے لگ جاتے ہیں۔عام طورریہ بادمتنا ہوں (سرراِ بانِ مملکت) کوخوش کرنے کے لئے چندبیبیوں کےعوض اپنے دین کو فروخت کر دیتے ہیں اور اپنے پریٹے میں آگ مجرتے ہیں۔ ۔ سبب دین سے لاپرواہی کابیمھی سے کے علم ارنہی عن المنکر کے فرض کو ترک کر دیتے ہیں جس سے نا جائز امور عام طور پر پھیل جاتے ہیں حضور صلی السّٰہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ سجب بنی اسرائیل اپنے علمار کے روکنے برگنا ہوں سے بازندائے توان کے علمار بھبی ان کی مجلسوں میں بیٹھنے لگے توالٹہ تعالیٰ نے حضرت دا وداور حضرت عيسى عليهما السّلام كى زبان سے أن يرلعنت بھجوالى كيونكه وه سركشي ميں حديب رطور كينے بھے" اسى طرح تحربين دين كاايك سبب احكام تشريعيت ميں صحيح نصوص ميں غلط تشریح ادراینی سمح اور رائے کو داخل کرنے سے ہوتا ہے اوراکٹر لوگ اُسے عبادت میں شمار کرنے لگتے ہیں مثلاً روزہ نفس کومغلوب کرنے کے لئے شارع نے مشروع کیاا*س لئے روزہ* کی حالت میں ہم بستری ممنوع قراردی تواس سے *لوگول سحری کھا*مے ادر روزه کی مالت میں بیوی کا بوسہ لینا حرام قرار دیا۔ زانی کو بجائے رجم کے کوٹے لگا نا یامنه کالاکرنا۔سب سے پہلے ابلیس نے قیاس سے کام لیاکہ مجھے آگ سے اور آدم کومٹی سے بنایا۔ چاندسورج کی برستش قیاس پرمبنی ہے۔

یا بھر تحریف دین یہ بھی ہے کرایسی شاق ریاضت اورعبادت کی جائے جس کا شارع علیہ السلام نے حکم نہیں دیا۔ مثلاً ہمیشہ روزہ رکھا جائے ، تمام رات نماز بڑھی جائے ، نکاح سے گریز کیا جائے یا سُنتوں کو فرض کے درج میں اختیار کیا جائے۔ یہ سب درحقیقت یہودونصاری کا قدیم ترین مرض مزمنہ ہے۔

حضرت عمرضی الترعند نے فرمایا کہ عالم کی لغزش اور منافق کا قرآن کے بارے میں جھگڑنا اور گراہ اماموں کا اختلاف اسلام کو منہدم کر دیتا ہے۔

تحریف دین کاایک سبب ایسے اجماع کی بیروی کرناجس کا ثبوت قرآن اور حدیث

ایک سبب بخریف دین کایہ ہے کہ نبی کے طریقے کو چھوٹر کرکسی غیر معصوم عالم کی بروی کی جانے لگے۔ بیہودونصاری نے اللہ تعالیٰ کو چھوٹر کراپنے مشائخ اور رہبان کواپنا معبود بنالیا تھا۔ ان کے مشائخ جس کو حرام کہتے وہ لوگ اُسے حرام کر لیتے اور جس کو ملال کہتے اُسے حلال کر لیتے تھے۔

ایک اورسبب تحریف دین کایہ ہے کہمارے مذہب اسلام میں بنی امرائیلی روایات ، یونا نیوں کا فلسف علم نجوم ، رمل ، زمانہ جا بلیت کے علوم ، با بلیوں کی دعوا اور پارسیوں کی تاریخ داخل کردی گئیں حالانکہ شارع علیالتلام نے اس حرکت کو فتی سے منع کر دیا تھا۔

باب ۱۹ ۰ رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کے دین اور میرود ونصاری کے دین میں اختلاف کے اسباب

ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ کوئی نبی جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی است میں جی ا موایسانہیں ہواکہ اس کے اصحاب اور مددگار نہوں اس کے طریقوں پڑ عمل کرتے ہیں ان اصحاب کے بعد ایسے جانشین پیدا ہوتے ہیں جو نااہل ہوتے ہیں جو کچھ کہتے ہی عمل اس

كے خلاف كرتے ہيں۔

جب باطل اموردین میں مل جاتے ہیں توایک حقد شرک جلی اورظاہری تحرفیہ کا ہوتا ہے اور دوسراحقہ سرک خفی اور جبی ہوئی تحرفیہ کا ہوتا ہے بھر پیغیر جب مبعوث ہوتا ہے تورین کو تمام ملاوٹوں سے پاک کر دیتا ہے قوی دلائل دے کر شبہات رفع کئے جاتے ہیں بھراللہ تعالیٰ جن لوگوں کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو اُن کے سینیہ برک دلیل و حجت کے سامتہ بلاک فرماتے ہیں۔ دلیل و حجت میں لوگوں کے عادات و اخلاق اور مصالح اور معامرت کی تدہیر نا فعہ کو بیٹی نظر رکھتے ہیں۔ مواقع اور احتمالات کے مطابق احکا مات صادر فرماتے ہیں۔ اور سابقہ شریعت میں اصافہ فرماتے ہیں۔ مثلاً ہمار سے پیغیر صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ امراء کا میں اضافہ وسلم نے سابقہ طریقے صاحب شریعیت نے وضع فرماتے ہیں۔

ایک یک مدّت میمود کے اختیارات ہمیشان کے را ہموں اور مشائخ کے ہم تھ میں رہے ہیں اور وہ من مانی تبدیلیاں کر ڈالتے تھے۔ ہمارے بیغیر صلی الدُعلیہ ولم جب تشریف لائے توان تمام تبدیلیوں کوان کی اصلی حالت برلے آئے۔ اور میمودی میں دی میں تحریف اور تبدیلیاں کی ہیں۔ میں دی میں تحریف اور تبدیلیاں کی ہیں۔ دوسرا فرق یہ سے کہ ہمارے بیغیر صلی اللّٰہ علیہ وسلم اولا واسلعیل کی طرف معوث ا

روسور روسی اصول و تدن اور شریعیت تقی جو بنی اسلمبیل کی تقی اس لئے قرآن مجید کوعربی زبان میں نازل کیا گیا کہ اُمت اس کو اُسانی سے مجھے سکے۔ ایک اید فرقت سے کہ صل دولی علی باد شور سرا اور در میز زموں میز اُن

ایک اور فرق یہ ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام روئے زمین کے باشناو کے بنے عام ہے اور ہروقت اور ہر زمان کے لئے ہے۔ اور تمام سلاطین کے خزانوں کی کنجیاں آپ کی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں دیدی گئیں اور کچھ خاص احکاما بھی دیتے گئے مثلاً خراج ، غزوات اور تحریف دین کی حفاظت کے طریقے اور اسباب بھی بتا دینے گئے ۔ اسلام کی ریم جی خصوصیت ہے کہ عرصہ در از سے سپنیہ وں کا آنا بند تقائمام سیچ مذہب محوہ و چکے تھے اور تعصب وضداُن پرغلبہ پاچکی تھی اس لئے پوری قوت سے باطل کی جہالت اور عادات اور اُن کی قوتیں توڑ دی گئیں۔

# باب ۲۰ اسباب نسخ

پہلے بیت المقدس کی طرف مذکر کے نماز پڑھی جاتی تھی آیت نازل ہوئی تواس
کومنسوخ کرکے کعبة اللہ کو قبلہ قرار دیا گیا۔ اسی طرح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیص فیص مشکیزہ میں نبینہ بنانے کی اجازت فرمائی اور تمام برتنوں میں منع فرما دیا لیکن جب جوش وجعاگ سے نشد کی حقیقت معلوم ہوئی تو ہرفتم کے برتنوں میں نبینہ بنانے کی اجازت مرحمت فرمادی۔ اس میں مشتبہ جیز داخل ہونے کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی اجازت مرحمت فرمادی۔ اس میں مشتبہ جیز داخل ہونے کی کوئی گنجائش نہیں جھوڑی حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرا کلام اللہ کے کلام کومنسوخ نہیں کرسکتا اور اللہ کا کلام میرے کلام کومنسوخ کرتا ہے اور اللہ کا کلام ، اللہ کے کلام کوجی منسوخ کرتا ہے۔

 ہے" اے بیغیر اِسم کوئی آیت مشوخ کردی یا تمہارے ذہن سے اس کوا تاردیں۔ تواس سے بہتر یا وسی ہی اور نازل کرتے ہیں''

# باب ۲۱ عهدها بلیت اور سول النصلی النه علیه ولم کی اصلاحات

شربعیت کے معنی س<u>جھنے سے پہل</u>ے عرب کے اُن پڑھ لوگوں کے حالات برغور کیجئے تو معلوم بهوجائے گا كرحضوراكرم صلى الترعليه وسلم فے مكت حنيفيه اسماعيليه كى كيسے نوانى لرب*یوں سے اصلاح فرمانی جس کے لئے قرآن میں آیا ج*لگةَ اَبِنیکُوْلِبُرا هِ بَیُوا ملّت میں عمرو من کئی نے مثرک و بت پریستی دائج کر دی تھی ۔اسی نے '' سائبہ'' یعنی سانڈ لوا ور"بجیرہ" بعنی اونٹ یا بکری کے بچتر کے کان کاٹ کر مبتوں کی نذر کے لیئے حیموڑی تقیں۔"بنیاسماعیل"کے اندر دوسرکش گردہ پیلاہو گئے تھے۔ ایک فتیاق وزنادقہ تقيحبنهس أس وقت كى متربعيت كالتصورًا بهت احساس باقى ره گيا تتعا جوالتّه تعالىٰ كوبه بهمه صفات مانتة تقه ليكن اس غلط فهي ميں مبتلا تھے كه الله تعالىٰ فيهبت سے امورکوملائکہ اور کچھ روحوں کے سپر د کرر کھا ہے۔ اور اُن کو جملہ انتظامی امور میں تصرف حاصل ہے اوراکن کی زندیقی یہ بھی تھی کہ اللّٰہ تعالیٰ نے فرشتوں کواپنی ہیںا بنالیا ہے اور پر شفاعت وسفارش کرتے ہیں اور بڑے بڑے مدادج کے مالک ہیں۔ بشری تقاضوں سے پاک مہوتے ہیں لیکن کہی کہی وہ بزرگ انسا نوں پرظا ہردتے ہیں ۔حضوراکرمصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ (زمایۂ جا ہلیت کے شاعرنے) 'سے کہا'' رسب کچیرخدانغالی کے قبضهٔ *قدرت* میں ہے لیکن اس کا قلب ایمان والانہیں ہے'' وہ کہتا ہے کہ آفتاب رات ختم ہونے کے بعد سُرخ گلابی رنگ لے کرن کلتا ہے۔ آسانی اورنرمی سے پیطلوع نہیں ہوتا بلکہ اس کوعذاب دیا جا تاہیے۔ بعنی وہ قدرت الہی کے سامنےمقہور ومغلوب ہیے۔ غرضكه ان جابلول في يقني اموركواين قياس وخيالات كيسائة خلط معط كرديا

تقاجب لوگوں نے نزولِ قرآن کا انکارکیا توآیات قرآنی نے ان کےمقا بامیں جبت بیش کی ہے کر حضرت موسیٰ علیہ السّلام جو کتاب لائے وہ کس نے نازل کی تھی۔ حكما ر علما رعرب مثلاً قيس بن ساعده ، زيد بن عمرو بن نفيل اورعمرو بن لمي وفيره تمام کے تمام عالم معاد وآخرت اور توحید اور ملائکہ وغیرہ کے قائل تھے یہ لوگ بخوتی جانتے سے کرانسان کا کمال اسی میں ہے کہ وہ اپنے دایک، پروردگار کی نیازمنری کے سائة عبادت كريه عبادت ميں ياكى طبارت ،غسل جنابت داخل تھا۔ختنہ ، روزہ ، زُلُوۃ وحنو عناز اعتکاف ج اورتمام فطری خصائل ان کے بیباں رائج بھے صلد جمی ۔ صدقہ خیرات مهمان نوازی عام تھی۔ان کے اندر تعویذ اورمنتر بھی تقے جن میں سترک داخل کردیا تھا۔ کچ<sub>ھ</sub> عرصہ کے بعد سبی ان میں کہانت، جوا اور تیروں کے ذریعیمستقبل کے عالات معلوم كرنا . فال اوربدشكوني وغيره امراض داخل موسكة عقير . جنائح جس وقت آنخفرت صلى التعليه وسلم في حفرت ابرا بهيم اورحضرت اسماعيل عليهاالتلام كى تصويري اس شان كرسائق دىكىمىي كان كرائقول ميس قماربازى كرتيرموجود بي توآب صلى الله عليه وللم في فرماياك يداوك الجي طرح جانة بي كران دونوں نے تمار کے تیروں ہے بھی اندازہ نہیں لگایا عمروین کمی مصورا قدس صلی التعلیہ وسلم کی بعثت سے تقریبًا تین شورس قبل پیدا ہوا تھا۔ اُن لوگوں میں کھانے پینے البا<sup>ں</sup> پوشاک ولیموں' دعوتوں' عیدوں میلوں' مُردوں کو دفن کرنے ' نکاح ' شا دی' طلا<sup>ق</sup> عدنت اسوگ ابیع و شرار الین دین اور دیگر معاملات میں عمدہ طریقے کچنگی کے ساتھ موجود تق محرموں کا یاس رکھتے تھے ظلم و تعدی کے لئے تعزیات مثلاً قصاص ویت خون بهائجى موجود مقاران ميں سلاطين عجم وروم كى اجتماعي معاشر تى ادارسے اور تمدنى علوم كااضافه موكيا تقاليكن ان كاندرلوط كمسوط - غارتگرى اور دشمنول كوقيدى اورغلام بنانے مے رواج نے ان کو فاسق وفاجراور ظالم بنادیا تھا اور زنا کاری ، باطل نكاح ، سودخوري عام ہوگئى تقى اور وہ نماز اور ذكرالنبى يكسرترك كرچكے تقےان حالات

میں حضورصلیا مشرعلیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور بوری قوت سے ہرگوشتر حیات کی اصلا

فرمادی ـ باطل کی تمام رسوم کونا بود فرمایا اور صیح اعمال کوبر قراد رکھا جہاد کیا اور امرفاوندی کی تکمیل فرمائی ـ خلافت کرئی قائم فرمادی اور کفورشرک کوبودی قوت سے لیست کر دیا ـ اسلام میں کسی قسم کے شکوک و شبہات کی گنجائش نہیں رکھی ۔ بعض احادیث کے اندر مروی ہیے کرمیں ایک سہل وآسا (سمیہ) سیرحی اور وشن ملت دے کر جی گا ہوں جس میں مشقت وسختی نہیں ہے ۔ ہرعذ دیے لئے رفعمت موجود ہے سے ہر قوی صنعیف کارو باری امحنتی نہیشہ ور امر دور افارغ اب کار اور شرح ال کرسکتے ہیں ۔

هبحت هفتمر احادیث نبویصلی التعلیه وسلم سے سٹرائع کا افذواستنباط

باب ٥١ علوم نبوى صلى التيملية وكم كاقسام

جىيىاكەقرآن مجيدىمىي ارىشادىيە ،-مالنىڭ گوالدىسۇل فىخدگە ئە كەمكا بىغىرچېتىبىي بىتائے اس كى تىمپىل كرواور ئەسى ئەرقىندۇرگەل دايىن بىرى سىرى مەمنىزكەر يۇسى سىران سور

نه کوُعَنه فَانْتَهُوَّا (العشر ع) جس سے وہ منع کرے اُس سے بازرہو۔ علوم معاد و آخرت عجا بہات ملکوت بھر بعض کا وحی کے ذریعہ سے اور بعض کاعلم حضوصلی السُّرعلیہ وسلم کے اجتہاد سے جو کہ بنزلہ وحی ہی ہواکر تاہے کیونکر آپ کی

رائے خطا اور علطی پر قائم نہیں ہوسکتی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوانین تلایم نافعہ معاش کی تعلیم دی متنی بس اِنہیں قوانین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئ حکمت اخذ کر لیتے تھے اور کلیہ بنا لیتے تھے۔

دوسری قسم احادیث کی ہے جس کے متعلق آب صلی الڈعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ایک انسان ہوں۔ جب میں دین کے بارے میں تمہیں حکم کروں آسے پکڑلوا ور اس کی تعمیل کروا ورجب میں اپنی دائے سے کسی دنیوی شنے کے متعلق حکم کروں تومیں ایک انسان مہوں. مثلاً کھجورکے درخت میں گا ہما (نر) لگانے (سے منع فرما دیا تھا صحابیًا نے اس حکم کی تعمیل کی تو بھیل خرما کا کم ہوا) میں فرمایا تھا کرمیں نے صرف گمان کیا تھا اور تخمینی بات میں مجہ سے مواخذہ نہ کر ولیکن جوبات اللہ تعالیٰ کی طرف ہے بیا کہ دیں اس عمل کی واس کہ میں مایا تھا تہ الار چھور کی بندی ہواتا۔

کروں اس پڑمل کرواس لیے کومیں اللہ تعالی پرتھوٹ نہیں بولیا۔ اسی طرح طب اور علاج میں بھی رائے تھی اور فرمایا کہ گھوڑا ایسار کھوجو نہایت

اسی طرح طب اور علاج میں بھی رائے تھی اور فرمایا لہ بھوڑا ایسار معوج بہایت ساہ ہواور جس کی پیشانی پر ملکی سی سفیدی ہو۔ کچھالیسی صدیث میں جن کو برسبیل تذکرہ بیان فرمایا یا کسی مصلحت کی بنا پرارشا دفرمایا مثلاً جوشخص میدان جنگ میں کسی کو

قتل کرے گاقرمقتول کاساراسازوسامان قاتل کو دیلے گااسی طرح احکام قضا اور فیصلوں کے بارےمیں وارد ہیں ۔

ملوں کے ہارے میں دار دہن ۔ ماب ۲ مصلحتوں اور شریعیتوں میں کیا فرق سے

سٹارے (صلی اللہ علیہ ولم ) نے ہمیں دوقسم کے علم عطا فرمائے ہیں۔ ایک مصالح ومفاسد کا علم جواخلاق کے ذریعہ تہذیب نفس اور تزکیۂ باطن کی غرض سے حاصل کیاجاً،

ہے۔ اس کے لئے تین اصونوں پرتر غیب دی جاتی ہے،۔

آ ببلا اصول معاداور آخرت پراہمارا جائے۔

و در ااصول کلمهٔ حق کوغالب کرنااس کی دعوت و تبلیغ کے لئے کوششش کرنار تیسرااصول عامہ خلاق کے حالات اور رسوم کی اصلاح و تنظیم۔ دراصل لیٹر تعالیٰ کی رضایا ناراصلی انہیں مصالح اور انہیں مفاسد سے ہوتی ہے۔ تہذیب

نفس کے ذریعہ احکام شریعت کاسمجھنا آسان ہوجاتا ہے۔
علوم شارع کی دوسری قسم شرائع۔ حدود اور فرائض دورا ثت وغیرہ) کاعلم ہے
اس قسم کے امور کا تعلق اور مرجع سیاست ملیہ کے قوانین ہواکرتے ہیں۔ جب قرم کسی مربعے روگر دانی کرتی ہے تواس کی وجہ سے ملا ماعلی میں فانسی امربعے روگر دانی کرتی ہے تواس کی وجہ سے ملا ماعلی میں فانسی صورتیں قائم ہوجاتی ہیں اور اس کا علم ہمیں شریعت کی نص ادر تعربی سے
ایرام کی صورتیں قائم ہوجاتی ہیں اور اس کا علم ہمیں شریعت کی نص ادر تعربی سے
ہی ہوتا ہے مثلاً ایک انسان کی صرودت اور فراخدستی ایک معتدبہ مقدار سے حاصل

ہوجاتی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ مقدار نصاب زکوۃ ہمارے سے فرض فرمادیا۔ اب رضائے اللہ یا عضب اللہ کا دارو مدار اسی مقدار پہنے ۔ حضوصلی اللہ علیہ وسلم کا رشادہے میں درگیا کہ یعمل رمثلاً ہجدیا مسواک وغیرہ کا) تم برکہیں فرض ناکر دیاجائے۔"
اس برسب کا اتفاق ہے کہ محض کسی مصلحت کے پائے جانے سے قیاس درست نہیں کہا جاسکتا۔ وفع کلفت تورخصت کی ایک مصلحت ہے لیکن نماز وروزہ میں قصر اورا فطار کی علت توسفر ہی کہلائی جائے گی ۔ کشتی کی سواری کے دوران سرمیں دردیا چکہ ہوجائے توکشتی میں بیٹھ کرنماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے لیکن طہارت کے لئے پانی مقدار دہ در دہ کا اندازہ مقررکر دیا گیا۔

کی مقدار وہ در دہ کا اندازہ مقررکر دیاگیا۔ ایک حکم میں سڑییت نے ہمیں ایک مصلحت بنائی ۔ وہی مصلحت کسی دو سرے حکم میں بھی اگر ہم کو نظر آئے توالیسی حالت میں مصلحت کوشی ہم ارمے لئے واجب نہیں ہوگی بلکہ وہ سڑی حکم واجب ہوگا مثلاً اگر کسی شخص نے ایک وقت کی نماز ترک کر دی تووہ گنہگا رہوجائے گا خواہ وہ اس وقت ذکرا الہی اور دوسری قسم کی طاعات میں ہی کیوں نہ مشغول ہو۔ اسی طرح اگر فرض ذکوۃ نیا داکی تو وہ گنہگار ہوگا خواہ سارا مال صدقہ کر دے ۔ اسی طرح اگر وہ دیشم اور سونا بینتا ہے خواہ وہ بالکل خلوت میں ہولیکن

حکم عدد ای کامرتکب ہوگا۔ اسی طرح اگرود علاج ودواکی نیّت سے سٹراب بیٹے تو بھی گنبگار ہوگا ہیں یہ بندہ کے مصالح ہی کے لئے ہے کہ اللہ تعالی اشیار کو واجب یا حرام فرما دیتے ہیں۔ اب جو

کے مصالح ہی کے گئے ہے کہ اللہ تعالی اشیار کو واجب یا حمام فرما دیتے ہیں۔ اب جو لوگ قیاسات کے بارسے میں ارباب قیاس اور میرٹین کی جماعت برآ وازیں کستے ہیں اُن کا وبال اُن کی جہالت کی وجہ سے اِنہیں پر ہوگا۔ میرٹین کا درجہ تو بہت بلند وبالاہے۔

والتُراعلم - ١٥ أمت في رول التُصلى لتُرعليه ولم سي تربعت المنافقية

رسول الترصلی الترعید وسلم سے ستربعیت دوطربیتوں سے اخذکی گئی ہے ایک ظاہری سے۔ دومرے دلالت اور اجتہاد سے۔

ظ ہر قول سے اغذ کرنے کے لئے آیات سے منقول ہونا صروری بیے خوا ہ متوا تر نقل بهويا غيرمتحا ترريه ياتوقرآن كريم سے لغظاً ہوگا يا يمتوڑا بہت احا ديث نبويكا حقة منقول ہوگا۔ یا وہ متواتر بالمعنی ہوگا جیسے طہارت ، نماز ، زکوۃ ، روزہ ، جج ، بیح وشرار ، غزوّا وغيره سي اعلى درميكي به مدیث ونقل وه به جومستفیض موبینی تین یا تین سے زیاده صحاباً روایت کریں. 🕜 اس کے بعدوہ احادیث ہیں جن کا علی ترین حفاظ عدیث نے فیصلہ کیا ہو۔ آس کے بعداً ناخباروا حادیث کا درجہ سے جن کی قبولیت میں اختلاف ہولیکن استحکام شوابراورعقل *صرت سے اُ*ن کی تائید ہوتی ہوتووہ واجب الا تباع ہیں. دومراط بيتا فذشر بعت كادلالت نص كناب وسنت يدمثلاً صحابي فيضعور سالت عليه وسلم كاكونئ قدل سنا ياعمل ديكهااس سيكونئ حكم ستنبط كرك لوگول كوواجب بتنايا -پھر تابعین بھراُن کے بعد کے طبقے کے لوگوں نے اپنے فتا وی کومدون کردیا۔اس *طرح* كطرية رافذكه والعمائد جارصحاب بي حضرت عر وحفرت على حضرت ابن مسعود اورحصرت ابن عباس رضى التارقع الى عنهم ليكن صرف حضرت عمرضى الترعد كاقضايا اورفتا دىكى اتباع گوشر گوشرميس كى گئى - باقى كى مقامى طورى اتباع كى گئى حضرت علىا ودحضرت ابن مسعودونني الترعنهماكي فيصله كوفرتك محدودرس رحضرت ابن عباس <u>صی التٰء کے فیصلوں کی اتباع اہل مکہ نے کی اورا نہوں نے خوداجتہا دکیا۔ ان کے علاقہ</u> جوصحابة كرام دينى الشرعنم تقعه وه اركان ومثرا تط اورآ داب وسنن ميس امتيازنهين فرماً يقي الركسي كافيصله تقامعي تووه حضرت ابن عمر احضرت عائشة صديقه اورحضرت زيدين ثابت دصى الدعنهم تقع الكابرتابعين ميں فق ارسبعه تقے خاص كر مدينة منوّره مي حفرت سيدن ينت

ا کابر تابعین میں فقہ اسبعہ یقے خاص کر مدینہ منورہ میں صفرت سیدین یہ م مکر مکرمہ میں عطار بن ابی ربائ ، کوفہ میں ابراہیم تحقی ' شریح ، شعبی اور بھرہ میں امام حن بصری تجھے۔

بيليط بيدافذمين لعنى نقل ظاهرين ايك خلل يسب كروايت بالمعنى ساقد

كالفاظمين تغيراور تبديلي مهوجاتى ميحس سيمعنى مين تغيراور تبديلى ناگزير معلى

4

. دوسراخلل به سپه که ایک حکم کسی خاص وا قعه کے متعلق موتا ہے لیکن راوی اس سمیرات

کوحکم سجھ لیتا ہے۔

تیسراخلل یه که کلام کا گرخ اور انداز بعض وقت هرف تاکیدی موتا سے لیکن اس کوواجب یا حرام سمجد لیتا ہے جوشخص فقیہ ہوتا ہے وہ حقیقت حال کا استنباط کرلیتا ہے مثلاً کھلوں کی فصل سے قبل خریدو فروخت کا حکم حضرت زید بن ٹابت رضی اللّه عنہ فرماتے ہیں بطور مشورہ کے مقار کہ شرعی حکم۔

دوسراطربیة بعنی دلالت واجتها دکاظریقه توصحائز اور تابعین نے جو کچه قیاسات اور کتاب وسنّت سے استنباط کیا اس کو دین میں داخل کیا۔ اجتہاد کا ہرحال میں درست ہونا عروری نہیں۔ بہرحال حضورا کرم صلی التی علیه وسلم کا فرمان "تم میری مُسنّت لازم پکڑواور میرے بعد خلفار داشدین کی مُسنّت لازم پکڑواو بہرحال اس فن میں کامل رسوخ ماصل کرنا صروری ہے۔ والتہ اعلم ۔

### باب ۲ و کتب صربیت کے طبقات

مٹرائع اوراحکام کاعلم صرف محدیث و مغر 'سے ماصل ہوتا ہے جن کی روّات کی انتہار بطور عنعنہ حضورا قدس صلی اللّہ علیہ وسلم تک ہوتی ہے۔اور مصالح کا علم ہم سجر یہ ، صادق صحیح نظر ماحدیث وفراست کے ذریعہ بھی ہوسکتا ہے۔

ہمارے زمان میں روایات وا حادیث کی تحصیل کا ذریعہ صرف وہ کتابیں ہیں جو مدون ہو چکی ہیں۔ ان کتب احادیث کے مختلف طبقات ومدارج ہیں۔

اعلی درجه کی احادیث و ۵ ہیں جو بطور تواتر تابت اور تنفق علیہ ہیں۔ اس کے بعد اس حدیث کا درجہ سے جوستفیض مور لعنی جومتعد دطرق سے تابت ہو۔ بلا واسلامیہ نے اتفاق کیا ہو۔ علمار حرمین کا اختلاف نہو) اس کے بعد صحیح "اور" حس"کا درجہ

اس کے بعر صعیف احادیت کا درجر سے بینی جن کی اسنادمنقطع ہوں اور را وی مجهول الحال مهول ـ اس تسم کی احادیث (اعمال کے درجہ میں مقبول اور عقائر كےمعاملەمیں قطغاقابل قبول نہیں۔

جس مدین کی کتاب میں صحت وشہرت موجود مہوتی ہے وہ مطبقه اولی **ی** کی کتاب کہلاتی ہے اور وہی درجہ توا ترکو بہنے جاتی ہے۔اس کے بعداس حدمیث کا درجہ سے جو معتبر ا ورعمل کے لیئے مفید مبور

"طبقة تانية كا اعاديث متفيض سعة ريب موتى بي اسى طرح درج بدرج أن كا مرتبه كم موتا چلاجاتا بعد - تتبع سے تابت مواكر "طبقه اولى" كى احاديث تين كتابول میں مخصر ہیں۔ ﴿موطالمام مالك ﴿ صحیح بخاری ﴿ صحیح مسلم۔

امام شافعی کیتے ہیں کتاب اللہ کے بعد صبح ترین کتاب امام مالک کی موطا ہے۔ امام مالک کے اساتذہ سے بھی ان کے ہم درسوں فرموط الکھی جنہوں نے اس کی

تخریج کی ان میں ابن ابن وئب سفیان بن عیبینه ، سفیان توری اورمعروغیر میم شامل بي انهون نه موطاكي منقطع احاديث كومتصل كردمار

امام مالک سے موطاک تحصیل کرنے والوں میں بٹرے بڑے تھے مثلاً امام مثافعی امام محدين الحسن - اوربيت سے ما كمال محدث يعى عقد مثلاً يعيى بن سعيد القطان عبدالرحل بن مهدى، عبدالرزاق وغيره اودسلاطين وامرارهبي جيسے بادون الرشيداور اس کے دو بیٹے غرضکہ تمام ممالک اسلامی میں اس کی شہرت مھیل حکی تھی۔ اگرچ اماً محدى كتاب الآثارا ورامام ابويوسف كى كتاب الامالى سدموطا كامواز منهي كرنا جاستے كيونكه ان دونوں ميں بعد المشرقين نظر آئے كاليكن كسى في بھى ان سے تعرض

اسى طرح صحيب يعنى صحيح بخارى اورصيح مسلم بي -اگركوئى بعى ان كتابون کی جلالت وعظمت رصحت وشہرت سے کوتاتی (انکار) کرتا ہے تووہ ایمان کی ماہ سے بھٹکا ہواہے۔ اگران کتابوں کاموازنہ کتاب مصنف ابن ابی شیب اور کتاب طماوی اور مسندالخوارزی سے کیا جائے توان میں بعد المشرقین فرق نظرائے گا۔

مسندا تحوارزی سے لیا جائے اوان میں بعدالمترین وق نظرآئے گا۔
عاکم کی مستدرک اور اضافہ درحقیقت صبح بخاری اور صبح مسلم ہی کی طرف رجع جوزائی اور عدالت اور وہ احا دیت جن کو حاکم نے اپنی مندمیں تخریج کیا ہے امام بخاری اور امام سلم کے شیوخ کے زمانہ میں بالکل محفی تحقیں اگر چہ بعد میں مشہور موگئیں ۔ یا وہ ہیں جن کے راویوں پر محدثین نے اختلاف کیا ہے۔ اختلافی احادیث بڑی خین پوری طرح بحث و تنقید کر لیتے تھے لیکن حاکم اکر وہیٹی تراحادیث کا استخراج اُن کے قواعد کے مطابق کرتے تھے لیکن موقوف و مرفوع ، متصل و منقطع کی معرفت و پہچان کے بارے میں حفاظ حدیث کے اندر بہت سے اختلاف پڑجاتے ہیں۔ حاکم کے نزدیک ثقہ راوی کی زیا دتی تھو موسی توجہ کی اور تحریف کی طرف قاصنی عیاض نے اپنی کیا ب مشارق الا نوار میں مخصوص توجہ کی اور تحریفیات کار دیکیا ہے۔

دوسرے طبقہ کی کتابیں جن سے فقہار نے مسائل اخذواستنباط کئے ہیں۔ وہ سنن ابی داؤد، جامع ترمذی اور نسائی علامہ رزین نے اپنی کتاب مجرید صحاح اُور ابن اللہ بھامے الاصول میں طبقہ اولی اور طبقہ ٹانید کی احادیث جمع کی ہیں مسندا حمد میں تقریباً اسی طبقہ کی ہے میں استدا حمد میں تقریباً اسی طبقہ کی ہے۔ امام احمد نے اس کواصل قرار دیتے ہوئے فرمایا

مسداحدمی طربیا اِ قطبقدی سے امام احمد ہے اِن واسس فرار دیتے ہوتے فرمایا ہے کہ جو عدمیت میری کتاب میں نہیں اُسے قبول مذکر و گویا صبیح اور سقیم میں یہ فرق کرنے والی س

تیسے طبقے کا کہ بیں وہ مسانید، جامعات اور تصنیفات ہیں جو محین سے
پہلے الدہدمیں لکمی گئی ہیں جن کے اندر صبح ، حس، ضعیف، معروف، غریب، شاذ،
منک خطا، صواب، ثابت، مقلوب وغیرہ ہرقسم کی احادیث اور روایات جمع کردی
گئی ہیں ۔ لیکن کسی ائد حدیث نے ان میں صحت وسقم سے کچے زیادہ بحث نہیں کی ۔
ان میں سے کچے کہ بیں ایسی ہیں کان کی غرابت کو دور نہیں کیا گیا، اور دکسی محدث نے سلف
کے مذہب پر انہیں منطبق کیا زان کی مشکلات مل کی گئیں مذان کے اسمامد جال کا ذکر مجا

میری مراد زمانهٔ سلف میں جو محدثین گذرے ، وہ ہیں۔ غالی متاخرین میر بریان سیطانی ہیں۔ اس طرح یہ کتا ہیں گذائی میں باقی دہیں جیسے مندا بوعلی ، مصنف عبدالرزاق مصنف ابی بکر بن ابی شید، مسند عبد بن حمید ، مسند عبد بن حمید ، مسند طیالسی ، سیمتی ، طحاوی اور طرانی وغیرہ کی گتا ہیں۔ ان کتا ہیں۔ ان کتا ہیں۔ ان کو قابل عمل بنا نا ان کے مقصد سے خادج کھا ۔

کر دیں۔ ان کو قابلِ عمل بنا نا ان کے مقصد سے خادج کھا ۔

باب ۵ کلام کے معنی مراد کس طرح سمجھے جائیں کلام ک خوبی یہ ہے کہ وہ غیرمبہم موکر سفنے والا بلا تکلف سمجھ نے ۔ کلام کے بعی

متلاشي بي تومبتدعين روافض اورمعتزله وغيره كوريكهية ـ والتراعلم ـ

مدارج بوق بي كبعى كلام ايسالها والأب كمفهوم ومقصد ثابت بوجالا عدادكم

لفظ اور كلام ميں كسى دوسرے معنى كانجعى احتمال موجود ہو۔ جيسے مشترك الفاظ بااليہ الفاظ كرحقيفت اورمجاز دونوں پر بولاجا تا ہومثلاً لفظ سفر كوتى مدينہ يسير مكرجائے تو سفركہيں گے . تفريح كے لية ہوتوسفر كسى صرورت كے لية ہوتوسفر بى كبلائے كاربرال موقعه اورمحل كى نسبت مصمفهوم ادام وگار اس کے بعد معنی و مفہوم کا درجہ ہے معنی کسی کلام میں جوالفاظ استعمال کتے جائیں ان سے بلا واسطہ کوئی مفہوم افذ کرلیا جائے ۔اس طریقی کی بی میں ہیں ۔ 🛈 اوّل فحوائے کلام یعنی کلام کے معنی سے کسی ایسے فہوم کابتہ چلے جومحذوف ہو مثلًا قرآن حکیمیں ہے کہ ماں باپ کوئم اُف تک شکرو (مارناا ورسخت کلامی تودرکنار) \_ ا دوم اقتضار کلام عنی مستعمل عنی کے ساتھ دوسرے اور عنی بھی لازم آئیں مثلاً میں نے ایک غلام آزاد کر دیا اس کا تقاصنہ بیسیے کروہ غلام میری ملکیت میں تھا۔ یا یہ لفظ کہ زید حیلا اس معنی کا اقتصاریہ بھی ہواکہ زید کے یا ڈن سوم إيرار كلام يعنى اصل مقصود كوكسى مناسب عبارت سے اداكر ديا جا اوراد ماب فصاحت وبلاغت كايهي طريقه بييمثلاً جب بيآيت أترى كرجو شخص ذرّہ برابرنیکی کروے گااس کروہ یائے گاا در جشخص ذرّہ برابر بری کے گااس کووہ پائے گا۔

اسى طرح كااستدلال حضرت ابن عباس في في يا يعجب المهوا عال دواً يتون كوديكها ايك المسيغيرتم النيس بيغيرون كا قتار كروا اور دوسرى واؤرا کونیال آیاکہ الله فاان کا استحال کیاہے توا نہوں نے اپنے پرورد گارے آگے توبداوراستغفارى اورسجده مين گريشك "توفرماياكرتمهاريه غيركوان كى بروا

كاحكم بهواتها وتوأمّت كويمي اقتدار كاحكم سهار اسی طرح حضوصلی انڈیلیے کم فرض سے استدلال فرماکر باپ ک طرف سے

ججبدل كاجازت مرحمت فرماتى والثراعلم

باب ١٠ قرآن وحدیث کے شری عنی کس طرح سمجھے مائیں

کسی فعل کی نسبت سے جو صینے اور الفاظ رصائے الہی یا ناراصلی الہی ہر دلالت کستے ہیں وہ یہ ہیں الحب ، البغض ۔ الرحمۃ ، لعنت ۔ القرب ، البُعد رد صایا ناراصنگی الہٰی کاطریقہ یہ ہے کہ اس نعل کے مخالف پہلو کو بیان کر دیا جائے مثلاً جس نے اپنے مال کی ذکوۃ ادا ندکی تووہ مال قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل میں آکر۔ اس کے گلے کاطوق بنے گا۔

اس کے بعد لفظ واجب سے لینی جس کے کرنے یا نہ کرانتہائی مبالغہ سے تاکید کی گئی ہویا صحابہ کرام اور تا بعین رضی الشرعنیم اس کا کوئی حکم متعیق فرمادیں مثلاً حضرت عمرضی الشرعنہ کا یہ قول کہ تلاوت کا سجدہ واجب نہیں ہے یا حضرت علی رضی الشرعنہ کا یہ قول کہ وتر واجب نہیں ہے۔

کسی شنے کی علت رکن اور مشرط معلوم کرنے کا واضح طریقے ہیں ہے کہ خود پی ن تھ ہے موجود میو مثالی یہ نشر وال جربے امریسر یا جیسر کو ذاہتے ہ

نف كاندرتمريح موجود مومثلاً برنشه والى چيز حرام مه يا جوسورة فاسحه نه برط صاس كى نماز مع منه بين يا بلاو صنوك نماز معبول نبين .

اس کے بعداس کا درجہ سے جو بعلورا شارہ کوئی حکم کیا جائے مثلاً تماذسے قیام رکوع سجدہ مرادہ ہے۔ اس کے بعد کا درجہ یہ سے کہ کسی حکم کوکسی شفے سے مشروط کردیاجائے۔

اس کے بعد کا درجہ مقاصد کو بہجا ننا کہ جن پراحیکام کی بنیا دقائم ہے فقہار صحابہ رضی الشرعنہ نے طاعات وگنا ہ کے اصول اُک امور سے افذ کئے جن پراس وقت کی تمام قومیں شخص تھیں ۔

اب رہے تشریع اور تیسیرا وراتسانی دین کے قوانین اوراحکام توان کوصحابہ

کرام رضی الله عنهم نے امرونہی کے مواقع اور محل دیکھ کران سے یہ چیزی افذکلیں یہ واقفیت عرصهٔ دراز کے اختلاط سے ہی حاصل ہوتی ہے مثلاً حضرت عمرضی الله عنہ کا قول کہ فرض نماز سے متصل نفل نماز پڑھنے برفرمایا متم سے انگلے لوگ اسی سے ہلاک ہوئے "جب حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا تاہ خطاب کے بیاج تمہاری رائے اللہ نے حیج بنائی ہے"

معانی سرعد کے معلوم کرنے کا صریح اور واضح طریقہ یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت معانی سرعد کے معلوم کرنے کا صریح موجد دہو۔ مثلاً اللہ تعالی کا ارشاد ہے " لے عقلمندو! قصاص میں تمہارے لئے زندگی ہے " اور فرمایاً اگرتم نے ایساز کیا تو زمین کے اندر فتنہ و فساد بیدا ہوجائے گا" اور حضوصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطا نے اس کی ناک کے نتھنوں بردات گذاری اور فرمایا کہ وہ نہیں جا نتا کہ اس کے ہاتھ نے دات کہاں گذاری۔

اس کے بعد کا درجہ یہ ہے کہ فقیہ صحابی جرح وقدرح اور بحث کے ذریعہ سے مقاد پر اور دوسری نظائر متعین فرماتے تھے ۔

## باب ، ومختلف احادیث میں فیصله کرنا

جب تک تناقض کی وجہ سے ہر حدیث پرعمل کرناممنوع اور ناممکن منہو اصل اصول یہ ہے کہ ہرحدیث پرعمل کرنا چاہیے۔ اور حدیث کے اندر درحقیقت اختلا و نہیں ہواکر تا بلکہ ہماری نگاہ میں اختلاف ہوتا ہے۔

حضوراکرم صلی الله علیہ وسلم کا کوئی فعل اگر دوصحابیوں سے منقول ہے تواگر دونوں عمل ازقسم عادت ہیں اور قسم عبادت نہیں ہیں توان دونوں میں کوئی تعارض نہیں لیکن اگر دونوں کے اندر تقرب الہی اور تواب کے آثار موجود ہیں تو دونوں کے دونوں مستحب یا واجب ہوں کے مثلاً و تریم ہجد ررفع یدیں تشہدوغیرہ کامستداسی اصل و قانون کے تحت حل ہوگا۔ اسی طرح اگرالیسی کوئی

تفیٰ علت موجود ہے تواس کے ترک یارخصت کے لئے یوری تحقیق صروری ہوگ یا ایک فعل عزیمیت پیمبنی سے یارخصت پرسےا ودکسی تکلیف یا حرج کالحاظ کیاگیا ہے تواس کی تنسیخ پرمحول کریں گے۔ اور اگر آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا فعل خصوصیت يرمحول ہوگا اوروہ دوسرے قول سے منسوخ ہوگیا ہوگا تو قرائن وغیرہ کے ذریعیہ مردو حدیثوں کی کامل تحقیق کی جائے گی۔اگر حدیثیں قولی ہیں تو دوسری حدیث کے مناسب حال تاویل ہوسکتی ہے۔اگر تاویل ظاہرایمار کے خلاف ہے یا حدیث كظامرواضح مفهوم ياموردنص كےخلاف سے توقطعاً جائز نہيں-اب ہاتی رہیں وہ آئتیں اور حدشیں جن سے ظاہر عنی کے اور کوئی دوسرے معنی نبیں لئے جاتے مثلاً تم برمروار حرام کیا گیا۔ اس سے نکاح حرام کیا گیا۔ول کے بغیرنکاح نہیں ہوتا وغیرہ۔ان آیات وا حادیث کےظاہری معنی کےعلاوہ رے معنی رتا ویل بنہیں گئے ۔ اگركسى مصيبت زده كى گلوخلاصى يا مجرم كى سزايا قسم تورسف كے كفاره لق احادیث میں مختف روایات موں تودونوں صورتیں صحیح قرار دی جائيں گی۔ بہرحال جب ہر دوحدیثوں میں جمع کی گنجائش مزہواور تاویل بھی ناممكن ہواورنسخ بھی تابت مہوسکے توان ہردومیں تعارض کاحکم دیاجائے گا۔ اگران مدینوں میں سے کسی ایک کو بھی ترجیح حاصل ہے توسندتوی کی بنار یر ہوگی۔ بارا وی فقیہ سے یا وہ خودصاحب معاملہ سے وغیرہ تواس صورت میں امرداج كواختيادكيا جابئه كاركسى صحابى كايدكهنا كربهم كويهمكم دياكيا سيجيا مينع کیا گیاہے یا رخصت دی گئے ہے توان صورتوں میں حکم کا مرفوع ہونا ثابت ہوگا۔ اگر راوبوں کے اندر زیادہ اختلاف ہے تووہی حصہ قابل عمل ہوگا جوسب میں متفق ہو۔ مرسل حدیث کا درجہ حدیث مرفوع سے کم ہوگا۔ اگر کوئی تقراو<sup>ی</sup> سی حدیث میں زائدامر بیان کرتا ہے اور دوسرے علما راس پر خاموش ہیں الله مين تغير بيداينهين موتا تواسقسم كى زيادتى مقبول ب -الركسى حديث

کے اندراجہ ادکی گنجانش ہے توحدیث کامحمل وہی قرار دیاجائے گا۔جے ماہری لغت قراش حالیہ یا قراش مقالیہ کے ذریعہ اچھی طرح سمجھتے اور بیجانتے ہیں۔ صحابہؓ کے مذا مہب واقوال کا ماخذ معلوم کرنا ایک زبر دست مکنون وفنی علم ہے۔ کامل طور برکوشش شرط ہے۔ والتّداعلم۔

#### تتمه

#### ہاب ۱ ۰ فروعات میں صحابہ اور تابعین کے اندر اختلافات کے اسباب

اسول النصلى الدعليه وسلم كرزمانه ميں علم فقى تدوين نهيں ہوئى۔
عمارة كرام رضى الدعنهم توبس ويسے ہى نقل كرتے مقے جيسا كر حضوصلى الدعليه
وسلم كوكرتا ہوا ديكھتے مقے ذكوئى ركن عنادب، متحب، دوضوميں من غازميں
من حمارة كرام رضى الدعنهم كالجى يبى طريقة تقاداس قسم كى باتيں بہت
كم بوجها كرتے تقے كل تيرہ مسلك دريا فت كئے جوقراك ميں موجود بيں مشلا
سئلونك عن الشهر الحوام يا يسعلونك عن المحيض يعنى بوجهتے
ہيں حرمت والے بہينے جن ميں قال وجنگ حرام ہے يا بوجهتے ہيں جيض كے
بارے ميں و حضرت عرصى الشعن توكريدنے والوں ير لعنت فرماتے تھے۔ اور

رسول الشرصلی الشرعلیدوسلم کاید عام دستور تقاکه لوگ واقعات کے متعلق فتوی دریافت فرماتے توآپ صلی الشرعلیدوسلم اس کا فیصلہ وجواب مرحمت فرما دیتے تھے۔ بھرصحابہ کرائم کوکوئ مسئلہ دربیش ہوتا تووہ اپنے ساتھی صحابہ سے دریافت فرماکر فیصلہ فرمادیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی الشرعنہ نے دادی کو وراثت میں چھٹا حصر دلوایا حضرت مغیرہ رضی الشرعنہ کی روایت بر۔ اسی طسرت

بهرعلمارا كابرين فياس كويسدنهين فرمايا

تضرت عمرضی الٹرعنہ نے چاند کا فیصلہ فرمایا۔اسی طرح مجوسیوں کے ہار ہے میں تفرت عبدالرحن بن عوف رضى الترعذكي دوايت كي طرف رجوع كيار عبدالتُّرين تعود رصنی السُّرعندی رائے سے معقل بن بسار رصنی السُّرعند کی حدیث پر ابن مسعودٌ خوش ہوئے۔ اور ابوموسیٰ رضی الٹرعنہ سے حضرت عمر صنی الٹرعنہ نے حدیث دریافت ك اورابوسعيدرضى اللهعنه في حديث كي تصديق فرمائي-حاصل کلام برصحابی نےحضورا قدس صلی التُرعلیہ وسلم کی ہرسرادا ،عبادت اورفيصلے كوبقدر توفيق اللى بغور دىكھا أيادكيا اور مجھ ليا - يس علامات اور قرائن ک بنار پر بعض امور کوانہوں نے اباحت پر حمول کیا اور بعض کومنسوخ جانا۔ اُن كے ياساس كے لئے مبرت طريق صرف الحمينان قلب اوردل كى تسكين كے وا کچهه نهار حجت اوراستدلال کی طرف اُن کی نگاه نہیں تھی۔ جب صحابۂ کرامؓ مختلف مالك مين كييل كي توبر صحابى اسف استفاد اخذاور استنباط كم وجب فتاوی کے جوابات دیتے تھے بیں اس طریقیر کار کی وجہ سے کچھا خیلافات روہنا ہو گئے۔مثلا ایک عورت کا شوہرمرگیا لیکن اس کے مہری مقدار مقرر نہیں کی گئی۔ حضرت ابن مسعود رصنی التُرعنه سے سنّله پوچھا گیا توآپ نے فرمایا حضور صلی التّرعليه ولم کواس بارےمیں کوئی فیصلہ کرتے نہیں دیکھا آخر لوگوں کے اصرار مراجتہا د کے ذریعہ خاندان کی عورتوں کے برا بر مہرا داکرنے کا فیصلہ فرمایا پھرحضرت معقل رمنی التیس نے کہاکمیں نے حضور صلی الٹاعلیہ وسلم کو ایک عورت کے بارے میں اسی طرح فیصلہ كرتے دیکھا۔

اسی طرح تمام دمگر مسائل میں مثلاً حضرت ابوہ ریرہ رضی اللہ عنہ کا فتوی کہ جس فی صبح عالت جنا ہت میں کی اس برروزہ نہیں۔ جب ان کے ساھنے حدیث بیا کی گئی تواپنے فتوی سے رجوع کرلیا۔ اسی طرح حالت جنا بت میں تیم کا مسئلہ کہ حضرت عارب یا سررضی اللہ عنہ فی جنبی حالت میں پانی نہ صلنے پر خاک میں لو شرجب حضورا قدس صلے اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے تیم کو کافی قرار دیا لیکن حضرت عمر

رضی النّٰہ عنداس کے قائل مذتقے ۔حضرت ابن عمرضی النّٰہ عنہ غسل جنابت میں عورتو کوبال کھولنے کا حکم دیتے تھے جب حضرت عائشہ رضی الٹرعنہا کی حدیث سنی توآپ نے اینے قول سے رجوع کرلیا۔ اسى طرح صحابه رضى التعنهمين يداختلاف كرحض وراكرم صلى الترعليد وسلم ف جج کی کون سی نیّت کی تھی اورکس طرح مناسک ادا کئے تھے۔ اسی طرح حضور صلے اللہ علیہ و کم کے ماہ رجب میں عمرہ کے واقعہ میں اختلاف سے سیامیت يركريه كرنے كامستند اسى طرح جنازہ دېچه كرا حترامًا كھڑے ہونے كامستار يا متعه کاحکم وقتی طور پرمباح تھا بھے منسوخ کر دیا گیا۔ اسى طرح قبله كى طرف مساور يطيدكرك رفع حاجت منع سع كيد كهتريس مرف صحراا ورجنگل میں ممانعت ہے۔ بنے ہوئے یا خانوں میں رخصہت سے ایک جماعت نے کہاکہممانعت عام سےمنسوخ نہیں سے حرف حضورصلی الٹرعلیہ ولم کے لیے خاص احازت تھی۔ حاصل كلام اختلا فات بقدرا ستطاعت اورطاقت كيموافق مسائل کے افذکرنے میں ہوا وہ بھی احتیاط جھان بھٹک کی کوسٹسٹوں میں ہوا۔اسی طرح بربيرمقام بيدايك مستقل امام مان ليا گيا مثلاً مدينه منوره مين حضرت سعیدین المسیب ورسالم بن عبدالله بن عمر ان کے بعید قاصی تحییٰ بن سعینڈا ور دبیعین عبدالرحمٰنُ امام تسلیم کئے گئے۔ اور مکیمکرفرمیں عطابن ابی رباخ ۔اورکو فیمیں ابراہمیم تخفی اور تعبی ۔ اوربصرہ میں حسن بصری ۔ بین میں کا وس بن كيسان اورشام ميں مكول مُسلّم امام تسليم كے كئے ـ لوگ سنوق سےمسائل پر چھتے اورعلم حدیث اور آ تارصحابر اور خودان کی ذاتی مساعی سے فیضیات ہوتے ربعيه حضرت امام ابوحنيفر محكم مذهب كاصل واساس حضرت عبدالترين سعود رصنی النٹرعنہ کے فتا ویٰ محضرت علی رضی النٹرعنہ کے قضایا اور قاضی سٹریج اور دیگر قصّاة كوفه كے فیصلےا درفیّا وئ ہیں۔ مدینہ كےحضرت سعید بن المسیئے اوركوفه *كے*  ابراہیمُخیؒ کے فداً وک کوفقہار مدینہ اورکوفرنے ان براتفاق کیا ہے اور تمام مسا دینیہ ان سے حاصل کے اورخوب مجھران تھسائل کا انبساط کیا۔ والسّٰداعلم۔

> باب مراہب فقہار کا اختلاف اور اس کے اسباب

رسول النصلی الشرعلیہ وسلم نے بیشین گوئی فرمائی تھی کہ پیچھے آنے والون میں است عادل اول دعلیا ، وفقہا ،
سے عادل اوگ (علمام) اس علم کو لے لیں گے۔ وہ وعدہ پورا ہوا اور علما ، وفقہا ،
کی ایک مستعد جماعت الشرنعائی نے پیلافرمادی - ایسی بے مثال اور انتھاکے شش سے اجتہاد فرمایا کہ امام واکا ہر دین بن گئے ۔ یہ علمار اپنی پوری تحقیق اور ذمرداری سے احدیث روایت کرتے تھے اور صحاب اور تابعین کے احدال سے استدلال کرتے ہے ۔ اس طبقہ کے علما مرکاط رق کاریہ تھاکہ اگر کسی مسئلمیں صحاب اور تابعین کا مسلک و مذہب من تف ہوتا تو اہل مدینہ کے علماء کے اقوال اخذ کرتے اس لئے کا مسلک و مذہب من قدمین فقہار اسلام کا ملجار و ماوی راہے ۔ یہی وج بھی حض امام مالک اس کا الترام فرماتے تھے۔

ابل کوفہ قاصی سڑری امام شعبی ابراہیم نحی اور حضرت عبداللہ بن سعود رضائے عند کے مذہب کوزیادہ قابل اعتماد اور باوثوق مانتے تقے۔ بہر حال انہیں علماء کواللہ تعالیٰ مذہب کوزیادہ قابل اعتماد اور باوثوق مانتے تھے۔ بہر حال انہیں علماء کواللہ تعالیٰ نے تدوین احادیث کا الہام اور جمع روایت کے لئے شرح صدر فرمایا چنا نچ مدینہ مؤردہ میں امام مالک ، محدین عبدالرحمٰن بن ابی فریک تاہیں مدون کیں۔ مکہ مکر مدمیں ابن جر رہے اور ابن عیدی نے کے فومیس سفیان توری کے اور ابن عیدی نے کوفیمیں سفیان توری کے اور ابن عیدی کے اور ابن عیدی کے اور ابن عیدی کے اور ابن عیدی کے اور ابن کے اپنی کے اور ابن مدون کیں۔

ے اور جبری یں دی ہیں ہیں ہیں ہیں جدری ہیں۔ خلیفہ منصور عباسی جب جج کے لئے آئے توانہوں نے حضرت ا مام مالک سے کہا کہ میں مصمتم ادادہ کر چیکا ہوں کہ آپ کی تصنیفات کو تمام ممالک اسلامیہ مدر محصد مدر مدر میں کے کہا کہ سے کہا ہے ہیں۔

میں مجھیج دوں اور میں سب کو حکم دوں کہ وہ آپ ہی کی کتابوں برطمل کریں حصر

امام مالک نے فرمایا لے امیرالمؤمنین ایسان کیجئے کیونکہ لوگوں کے پاس پہلے ہی ہے اقوال ومسائل پہنچ چکے ہیں۔وہ روایات اور احا دیث کو ہاہم بیان کرتے ھلے آئے ہیں۔ ہرمقام میں جو کچھ پہنچ چکاہے وہاں کے لوگ اُسے اختیار کر میکے ہیں۔ مختلف علمار ہر مگر سینچے اور جر کچوان کے پاس تھا وہاں کے لوگوں کو بہنجا دیا ہے اس لئے لوگوں کوان کے حال پر چھوڑ دیجئے تاکہ وہ اپنے اپنے افتیار کئے ہوئے بسندیده اموربیمل کرتے رہیں۔ اسی *طرح کے* ایک قصتہ کی نسبت ہ*ارون دسٹید کی طرف بھی* کی گئی ہے جب ارانہوں نے امام مالک سے مشورہ کیا کرمیں جا ہتا ہوں کرآپ کی موطار کو میں لعبة التّركه اندر لشكادوں اور لوگوں كومجبود كروں كہ وہ صرف اسى كمّاب يرعمل كرير ـ امام مالك نے جواب دیا نہیں ایسا نہ کیجئے کیونکرسول الٹیصلی الٹرعلیوم كے صحابيَّ فروغي مسائل ميں مختلف رہے ہیں اور صحابیَّ عام طور برمختلف ممالک میں بھیل چکے ہیں اور حضور صلی الڈعلیہ وسلم ک سُنّت ہر حِکّر بہنچ حکی ہے۔ امام مالک اوران کے ہم مثل دیگرعلمار نے فیا وی اورعلم روایت کی بنیاد قائم کی آپ کے شاگردوں نے کتاب موطا کو ممام عالم کے گوشہ گوشہ میں بہنجادیا امام ابوصنيفة عمومًا حضرت امام ابراتهيم تحني اوران كه بمعصر علمار كهمذب نہایت التزام سے تھامے ہوئے تھے۔امام محدُر کی کتاب الاثار، جامع عبدالرزاق اورمصنف ابى كبربن ابى شيبه كوامام ابوحنيفه مركم مذبهب بيرمنطبق كيجيرتو تھیک ان کی روش پریاؤگے۔ امام ابرصنیفی کے شاگر دامام الولیسٹ کتے اُن ہی کے ذریعہ تمام ممالک میں ان کا مذمہب اورقضایا شائع ہوئے۔ انہی کے شاگردوں میں سے امام محدین کمٹ

تھیک ان کی روس پر پاوے۔ امام ابر حنیفہ کے شاگر دامام ابو بوسٹ کتے اُن ہی کے ذریعہ تمام ممالک ہیں ان کا مذہب اور قضایا شائع ہوئے۔ انہی کے شاگر دوں میں سے امام محرب کوئے تھے جنہوں نے امام ممالک سے اُن کی موطا پڑھی بچرانہوں نے اپنے اصحاب کے ایک ایک سند کومؤ طاکے ایک ایک سند پر منطبق کر کے اپنی مثال قائم فرمائی۔ فقہی اختلاف ۔ امام ابو حنیفہ شنے امام ابراہیم نحق کے مذہب کے بوجب

سى مسئله كى تخريج كى اس ميں ان كے شاگر دوں امام ابولوسف اورامام محرر فالفاق نهيل كياريا ابراميم اوران مح معصرون كسي مسلميس مخلف اقوال تھے توامام ابوحنیفرے نے ایک قول کو ترجیح دی توصاحبین نے دوسرے قول لوترجيح ديدى -امام محمدٌ في اپني تصانيف ميں ائمہ ثلثہ كے اقوال كوجع كيا اصحاب امام ابوحنيفر في امام محريري تصانيف كى تلخيص زود فهم بناكر بيعلمار ممالك خواسا اورماورا والنهروغيره ميس مجيل كة اوراين مسلك كوعام كيااسى كانام مذبهد امام الوحنيفة موكيا-امام مالک اورامام الوحنيفر کے مذہب کی اشاعت بوحکی توامام شافئ كانشووىما سوارا مام شافعي في متقدمين كمطريق كاريرنكاه والى تومبت سے امورايسه يائيجن كالتباع اسلاف مذكر سكے تقع ان طريقوں كوگماب الام كابتدا میں امام صاحب نے ذکر کیا ہے۔منجلدان کے ایک امر سی تفاکر متقدمین صربیت مرسل اورمنقطع سے استدلال بكرتے ہیں۔ حدیث مرسل اورمنقطع كے تمام طرق جمع رنے سے واضح ہوجانا کریم من بےاصل ہیں دوسرے اکر ریمسندا حادیث کے مخالف تقيس لبذاا نبول نے ایک جدا گارزاہ اختیار کی حدیث مرسل اور منقطع کو نظرانداز کیا کیونکہاس سے دین کے اندربہت سےخلل اور خضے پیدا ہوجا تے ہیں۔امام شافعیؓ نے مسائل اجتبادیہ کے لئے باضابط اصول وقوائدوضع کئے۔ آپ نے بیان کیا کہ علمار صحابة اور تابعين مسائل كے بارے يں ہميشدا حاديث كى تلاش اوجبتجوكيا کرتے تھے۔ حدیث مذملتی تودوسری قسم کے استدلال سے کام لیتے تھے۔ مھرحب مديث مل ماتى تواجتبادكوترك كرك مديث كى طرف رجوع كريية تقد صابرً كرام رصنی الله عنهم كے مختلف قسم كا قوال امام شافعي كے زمان ميں شائع اورمشهور ہو چکے تھے اس لئے انہوں نے اقوال صحابہ سے اس وقت تک تمسک كرنا جيمورو إجب تك كراس كمتعلق صحابة كالقناق مذيات واورصاف صاف

لهدية تق كه وه آدى تق توسم بحى أدمى بير-

امام شافعی نے کچھ ایسے فقہار دیکھے جنہوں نے غیر سٹرعی رائے اور سٹرعی قیاس میں کسی قسم کا کوئی فرق اور امتیاز باقی ندر کھا تھا۔ اور ابنی رائے کا استحسان نام رکھا توامام شافعی نے اس کو پوری قوت سے باطل قرار دیا اور کہ دیا کہ جوشخص استحسان کا قول اختیار کر تاہے توگویا وہ یہ ارادہ کر تاہے کہ خود شادع بن بیٹھے۔ ابن حاجب نے اس کو ابنی کتاب مختے الاصول "میں نقل کیا ہے مِشْلاً بیم کاسن رمشد ایک محفی امرہے اس کے فقہار نے ابنی رائے سے بچپیں سال زمان رمشد قرار دیا۔ جب بیم بچپیں سال زمان رمشد قرار دیا۔ جب بیم بچپیں سال کا موجائے تواس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ استحسان ہے۔

حاصل کلام برکرا مام مثافعیؒ نے فقہ کواز سرنو ہاتھ میں لیااورا فادہ بخش کتابیں لکھیں اُن کومختلف شکلوں میں شائع کیا اور وہ ممالک اسلامیہ میں بھیل گئیں۔ اس طریقہ کا نام شافعی مذہب ہوگیا۔

## باب۳ و ابل مديث اوراصحاب رائے كافرق

حضرت سعید بن مسیت، حضرت ابراجم نخنی، حضرت امام زمری کے زماند میں اور حضرت امام مالک اور حضرت امام سفیان ٹوری کے عہد میں اور ان کے بعد علماء کی ایک ایسی جماعت بھی جو بشر بعیت میں عقل ورائے سے غور کرنا مکروہ جانتی بھی اور مسائل مستنبط کرنے سے گرز کرتے تھے اُن کا کام احادیث اور دوایات کا بیان کرنا تھا۔ قرن اول میں بھی حضرت بھی، حضرت علی ، حضرت ابن عباس اور حضرت ابن معاملہ بیش آنے سے بہلے ابن معود رضی التا عنبم سے بھی قبل از وقت بلا ضرورت معاملہ بیش آنے سے بہلے این موری بیں۔

حفرت حسن بھری ، حفرت الوسلمہ ؒ سے ملے گئے توفرمایا حسن بھری تم ہور نجھے بھر میں ہم ہور نجھے بھر میں تم ہور نجھ بھرہ میں تم سے ملاقات کا سب سے ذیادہ اشتیاق تھا۔ جھے معلم ہواہے کہ تم اپنی لئے سے مسائل کا جواب دیتے ہو آئندہ اپنی وائے سے مسئلہ نہتانا۔ یہ سب معزات اپنی رائے سے فتوی دینے سے روکتے تھے اورا حتیاط کایہ عالم تھا کہ حضرت تعبی سے بچھا لوگ جب مسائل دریافت کرتے تو آپ کیا کرتے تو انہوں نے کہا کہ جب کسی سے مسئلہ دریافت کیا جاتا تو وہ فرما دیتے کہ فلاں عالم سے لوجھو وہ اس کوکسی اور کے پاس مجتما یہاں تک کہ وہ آدی بھراُسی پہلے عالم کے پاس آجاتا۔

الیکن جب احادیث اور دوایات کے بڑے بڑے بڑے خرے جمع ہوگئے اور پوری
قوت سے اُن کی تفییش اور جانج اور تحقیق ہوگئی توعلما رکے پاس ایک ایک روایت
کے سوسوط رقی جمع ہوگئے تو تمام ممالک اسلامیہ میں تدوین حدیث و آثار کا چرچا
عام ہوگیا۔ بیس اہل فتوی کوشوا ہر پوغور کرنا ممکن اور آسان ہوگیا۔ ابن ہمام شنے
امام شافعی کا قول نقل کیا ہے کہ امام شافعی نے امام احمد بن صنبل سے کہا کہ صبح
احادیث کا علم تم کوہم سے زیادہ ہے اسلی جج حدیث خواہ بھرہ کوفہ اور شام والوں
ماسی فی میں نے دیا ہو سے اسلی جے حدیث خواہ بھرہ کوفہ اور شام والوں

سے ملے ہمیں خردو تاکہ ہم اُسے اپنا مذہب اور مسلک قرار دیں۔ پہلے تو یہ عالت تھی کر حضرت سفیان اور حضرت و کہے وغیرہ کو بمشکل ایک ہزار سی احادیث روایت احادیث مل سکیں۔ اب اس طبقہ میں محذ میں تعریباً چالیس ہزار تک احادیث روایت کرتے تھے۔ امام بخاری کی نسبت یہ بات صبح سے کہ انہوں نے (دس لا کھ احادیث میں سے صبح بناری منتخب کی۔ امام احمد شناور سے صبح بناری منتخب کی۔ امام احمد شناور روایت میں کا بریس نہیں تواس کی کوئی اصل نہیں۔

اس طبقہ کے بڑے بڑے متبح علماریہ عقے عبدالرحمٰن بن مہدی، کی بی بن سعید العطان، یزید بن اون عبدالرزاق، ابو بکر بن ابی شبید، مسدد، بهناد، امام احمر ب حفیل اسحاق بن را ہویہ، فعنل بن وکین، علی بن مدینی وغیرہ طبقات می تنین میں یہ طبقہ طراز اور پہلا نمو دیے۔ جب فن روایت اور درجات حد میٹ خوب ممل ہوگئے اور ہرطرح سے مستحکم ہو چکے توانہوں نے فقہ کی طرف رجوع کیا۔ فقر کی تدوین کے لئے مسل سے پہلے قرآن مجدد مجھر شدّت نبوی مجراگر با وجود تلاش کوئی حدیث نرملتی تو صحابہ اور تا بعین کے اقوال میں اختلاف معلوم ہوتا تواس کا قول اختیا

تے جوسب سے زیادہ علم ، ورع اور تقوی میں بلند مرتبہ رکھتا ہو۔ اور اگر کسی سندمیں ایک ہی قوت کے دوقول ہوتے تھے تووہ مسئلہ ذات القولین کہلا یا تھا۔ وونوں اقوال کوقابل عمل شجھتے تھے۔اور میں مسلک متقدمین کار ہاہیے۔وہ مشتبہ چیز وجيور يتر تقاورلقيني جيزكواينه فيصله كم ليرافتيار كرقر تقي حفرت عرضٌ حفرت ابن مسعودٌ وحفرت ابن عبياسٌ وحفرت ابن سيرمنُّ وحفرت عمرن عبر العزيزية حضرت ابراجهم مصرت امام تعبي اورحضرت وكيي سبهي كا یسی مسلک رہاہے کر قرآن اور حدیث کی موجود گی میں اپنی رائے سے کام نہیں لیتے تھے بلكه ایساكرنے والوں كومنع كرتے تھے۔ حاصل کلام یه که جب علمار کرام نے ان قواعد پر فقر ترتیب دیدی تو تمام ذخیرہ جمع ہوگیاا ورسُنّت اورحدیث پرعمل کرناآسان ہوگیا۔ فقہامہیں سب سے بلند درج حضرت امام احمد بن صنبل مح كاسيراس كے بعداسحاق بن لام ہوئي كاہے۔ امام احمدب حنبل کا قول ہے کہ ماز کم یا پنج لاکھ احادیث فتوی کے لئے ہونی چا سیول مید ہے کہ کافی ہوجائیں۔ اس کر بعد کے علمار نے حدیث کے دوسرے فنون کی طرف توجہ فرمانی ہر حدثث كا درج مقرركيا اور جوعديث جس درم كمستق تقى اس بيروم بم حكم لكايار اوران احاديث کوجع کیاجوشا ذنوادر تضیں اوران کے طرق بیان کتے جوسا بھیں بیان نہیں کرتے تھے ایسی افاديثمين وه مدييس منكشف موسي جن مين انصال بإعلوا سنادكا وصف مقايا ا*ن کی روایت فقید سے فقیہ یا حافظ حدیث سے حا*فظ *حدیث نے کی تھی ۔اس نصب* کے محدثین بخاری مسلم ،ابوداؤد ،عبد ہن حمید ، دارمی ، ابن ماجہ ،ابولعیلی ،ترمذی نسانیّ ، دارقطنی ،حاکم ، بیهٰتی ، خطیب ، ویلیی ، ابن عبدالبروغیره ہیں۔ میرے (حضرت شاہ ولی الله صاحبٌ) نزدیک صحت علمی میں سہے زیادہ نافع منصف ادرسیے مشہور چارتنخص ہیں جن کا دور قریب قربیب ہے۔ وہ یہ ہیں :۔ ادل ابوعبدالله بخاري بير-آپ كى تصنيف كى غرض يېقى كەاھادىي سىجە كوجمع

کیاجائے جن میں صیح مستفیض اور تصل ہونے کے اوصاف ہوں۔ انہوں نے ان شرائط کودیکھا آپ کو دیکھا آپ کو دیکھا آپ نے فرمایا تو نے میں کی کون سی کی کہ ہے نے فرمایا تو نے میری کی اس کے جو چھنے برکر آپ کی کون سی کی ہے تو آب صلاحتی کون سی کی ہے تو آب صلاحتی کی ایک کون سی کی ہے تو آب صلاحتی کی کون سی کی ہے تو آب صلاحتی کے فرمایا صحیح بخاری ۔

دوسے مصنف مسلم نیشا پورئ ہیں۔ ان کامقصد پیمفاکہ ایسی صحیح ،متصل مرفوع ا درصاف ستھری حدیثیں جمع کر دی جا ئیں جن پرمحدثین نے اتفاق کیا ہواور مذہبی احکامات مشتیط ہوسکیں ۔

تیسہ کے ابوداؤد سجتان ٹیں۔ امام غزالیؒ نے کہاکہ مجتبد کے لئے ابوداؤد کافی ہے۔ جو تقے ابوعیسیٰ ترمذی ہیں۔ انہوں نے تینوں کے طریقوں کو ج کر دیا۔ ترمذی مجتبدا ورمقلد دونوں کے لئے کافی ہے۔

ان وزنین کے مقابلہ میں امام مالک اورامام توری کے ذمانہ سے ہی ایک جا
ایے علما رکی رہی ہے جو مسائل بیان کرنے کو مکروہ نہیں سیجھے تھے۔ یہ علماری کہا
کرتے تھے کہ دین کی عمارت تمام ترفقہ پر قائم سے وصرت ابراہیم تختی کہتے ہیں مجھے
یہ کہنا پر ندہے کے عبداللہ نے یہ کہا اور علقہ نے یہ کہا (برنسبت اس کے کرمدیث کومضور مسلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع کروں) وصرت ابن مسعود مدیث بیان کرنے کے بعد
کہ دیتے کہ مدیث کی اس طرح سے یا اس کے مشل ہے۔

بھران دوسے طبقہ کے علما رنے تخریج کے قاعدہ کے مطابق فقہ کو مرتب کیا ہر مسئلے میں وہ اپنے شیوخ کے کلام کو دیکھتے تصریحات ندملتیں تو اشارات ویکھتے وہ بھی مذملیا توقیا سات اور آسانی تلاش کرتے۔ ہر حال میں وہ اپنے ائر کے لستلال کو ترجیح دیتے۔ اسی کو تو تخریج کہتے ہیں۔



## باب ۲۶ چونھی صدی ہجری سے پیلے اوراس کے بعد مسلمانوں کا حال

اینے اپنے مسلک ومذمہب کے مطابق فتوی دینا چوتھی صدی ہجری سقبل کہیں رائخ نہ تھا۔اس کے بعد جب لوگ اپنے اپنے مذہب کے مالخت اجتہا دکرنے لگے تومنصب تضا وفتویٰ اِنہیں کوملتا جومجتہد ہونا اِنہیں کولوگ فقیہ کہتے تھے. نتيجه يبهواكه لوگ مهمتن مسائل خلافيه ميں ٱلجھ گئے ُ۔حضرت امام غزالی خوماتے ہیں لرجب خلفا مراشدين كاعهرختم مواتوخلافت يرايسے لوگ قابض مو يكة جواحكام سرعیہ سے ناآسٹنا تھے مجبورًاان کو فقہار سے امداد حاصل کرنی پطِ ی۔ انھی ایسے علماً موجود تھےجو قرنِ اولیٰ کے علمار کی طرح صاف ستھری حدیثوں اور عہد سابق کے طريقون يرجيل رب عقرجب أن كوبكاياجا ما تووه بهاكة عقراورا مرار وسلاطين کیر بھی انہیں کی طرف جھکے بڑتے تھے۔ لوگوں نے اُن کی اتنی قدر ومنزلت دیکھی لو طلب علم کاشوق پیدا ہوا اور طالب بن کرسلاطین اور اُمرار کی چوکھٹوں پر سررگڑنے لگے۔ وہ اُمرا بھی امام شافعی اورامام ابوحنیفرے کے مذہب اوبویت اور برتری تابت كرنے كى بخيں پسندكرتے تھے بھرانہوں نے بی خیال باندھ ليا تھاكہم دين کی خدمت کررہے ہیں اور شریعیت کے دقائق مستنبط کررہے ہیں۔ دلائل اور فا ویٰ کے اصول مرتب کررہے ہیں۔ چنانچہ بے شمار کی بیں تصنیف کر والیں اور پیلسلہ جاری ہے۔معلوم نہیں الٹر تعالیٰ نے آئندہ زمار کے لئے کیا مقدر کر رکھیا ہے ۔ ایک نے ایک فتویٰ دیا دوسرے نے اُسے ردکر دیا۔ دین کی دیانت داری جھوڑ میٹھے۔ احادیث نبویہ سے بالکل ناآئش ناا ورتخریج مسائل کے **طریقوں سے ن**ا وا**ق**ن نتی بن گئے۔ ابن ہمام وغیرہ نے اس امر برتنبید کی ہے۔

اکٹر علمار مختلف فنون کی عمیق گہرائیوں میں اثر آئے۔ کچر لوگ اسمارالرجال معرفت درجات روات۔ جرح و تعدیل کی تاسیس اور تعییریں لگ گئے یہ تعمق اور علوایک فتنه بن گیاجس نے جہل وضلالت اور فلط حق وباطل کی تاریکیاں رہیب و تردد اشکوک و شبہات اور اولام کے میدان پیچے جھوڑ دیتے۔ اب فقیہ اس شخص کا نام ہوگیا جو علق بھاڑ ہوا گر بلاسو چے سمجھے بکواس کیا کرے جس طرح قصہ گولوگ رات گذار نے کے لئے قصے اور کہا نیال بیان کرتے ہیں۔

میں پہنیں کہاکر سبسی ایسے ہوگئے ہیں بنہیں۔ اللہ کے بندوں کی ایک ایسی عبق موجود رستی ہے جو اللہ تعالیٰ کی حجت اور بر بان ہواکرتے ہیں خواہ کتنے کم ہی کیوں نہ ہوں۔ اس کے بعد حب قدر زیار گذرتا گیا، آنے والا وقت پچھلے وقت سے خراب ہی آنار بافتے بڑھتے چلے گئے۔ کورانہ تقلید مضبوط ترہوتی گئی۔ اب دین کی مظلومیت کا شکوہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی بارگاہ میں ہے کہ وہی مددگار ہے اور لیں۔

#### فصل

ابن حزم نے جومسلک اختیار کیا کہ تقلید حرام ہے اورکسی کے لیے جائز نہیں کہ حضوراکرم صلا اللہ علیہ وسلم کے قول کے سوا بلاکسی دلیل کے کسی کا قول قبول کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :۔

وَا تَّبَعُنُ مَا اَنْذِنَ كَ عَلَيْكُوْمِنْ قَرَانَ كَى بِدايت بِرَجِلُوا ورا لِتُدَكِسُواكسى وَالَّى بِدايت بِرَجِلُوا ورا لِتُدَكِسُواكسى وَالْمَادُ وَ لَا تَنْبَعُنُ الْمِنْ دُونِ فَيْدِ وَمِرِ الْمَادِونَ كَالِمَادُ وَلَا يَتُلِيدُ وَمِرْ الْمَادِونَ كَالْمُونِ لَلْمُ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللّمُونِ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللّ

اورالنَّدتغالي كارشاد سے ا-سرد سرور مرمز مرد سرور بر مرمز م

اورالتدلعان قارساد ہے بہ فرد گور میں میں میں ایٹ تنازید کے فیصلہ کے لئے التداوراس کے فیصلہ کے لئے التداوراس کے

إلى الله قالزَّسُول والنامه ٥) رسول كى طرف رجيع كرور بس جوشخص الوحنيفه يا مالك يا شافعي يا احمد بن حنبل رصنوان الته عليهم ك ا قرال پرعمل کرتا ہے وہ ایمانِ والوں کی راہ سے قطعًا اور بقینیًا علیحدہ ہے۔ حالا نگرتم م کے تمام فقہار غیروں کی تقلیدسے لوگوں کو منع کر چکے ہیں اگر تقلید ہی کرنی ہے تو حفرت عمر ،حضرت علی ،حضرت ابن مسعود ،حضرت ابن عمر ، حضرت ابن عباس اور حضرت ام المؤمنين عائشة صديقة رضوان الشرعليهم المجعين مين سيكسى كى تقليد كرو دومرون كےمقابلدميں أن كى تقليدحق بجانب بيدا ورت يخ عزالدين بن عبدالسّلام كيت ہیں مقادین فقہارا پنامام کےضعیف سےضعیف ماخذردار جاتے ہیں اگر کتاب و منت اورصیح قیاس کی شہادت بیش کی جاتی ہے تو اُسے بھی تسلیم نہیں کرتے گویا اُن کاامام ایک نبی مرسل ہے۔ امام الوشاميكية بي جوشخص فقرمين مشغول مواس ك لي لازم بدكروه کسی ایک امام کے مذہب براعتما دینکر بیٹھے ۔متاخرین کے اختلافی طریقیوں سے بیچے چنانچہ امام شافعیؒ سے ثابت ہے کہ وہ لوگوں کواپٹی اور دوسروں کی تقلید سے منع كرتے تھے۔ اسى سے ملتا جاتا خيال ترمذتى كا ہے۔ ببرحال ابن حزیمٌ کا بیان ایسی تخص کے حق میں درست نہیں ہوسکیا جوآنخط صلى الشعليه وسلم كے فرمان اور قول كواپنا دين سمجھتا ہے۔ ليكن رسول الله صلى التعلي وسلم کے قول اور حدیث کا اُسے علم نہیں ہے اور جب وہ اس میں اختلاف دیکھتا ہے تواسے دور کرنے کے لئے کسی رہبرعالم کی اتباع کرنے کی صرورت محسوس کرتا ہے اور یہ سمجه کرا تباع کرتا ہے کہ وہ کتاب وسنت کے بموجب سے اگرا سے معلوم ہوجائے کہ وه رہبرایسانہیں کر ہاہے تو بھروہ اس کےخلاف ہوجا باسے بھلااس قسم کی تقلید کاکون انکارکرسکتا ہے۔ فتوی لینااور دینا توعہد نبوی صلی الشرعلیہ وسلم سے لے کر آج تک مسلمانوں میں دائج راجے۔ ہم کسی فقیہ کی اتباع کرتے ہیں توبیسچے کرسی کرتے ہیں کہ وہ کماب الشراور

حدیث رسول الته صلے اللہ علیہ وسلم کا عالم ہے۔ اب اگر میم کو کوئی حدیث مل جائے اور حدیث مل جائے اور حدیث کو حیث کو حیث کو حیث کی اتباع کریں تو میم سے زیادہ ظالم کون ہوسکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون ساعذر قابلِ قبول ہوگا؟
اگر حدیث موجود ہو اور تخریج فقہ بھی سامنے آجائے توحق یہ ہے کہ ان دونون میں

ہر مدیت و بروہ ہو، روس سے بی ماسے بھاسے و سی سے دان روس بیت تطابق ، توافق اور توازن بیداکر ناصروری ہے۔ حضرت حسن بھری نے فرمایا کہ اہل قلد اور ارباب تخریج دونوں کے درمیان طریقہ بین بین ہے دونوں اپنے اپنے شنیوخ کے بنائے ہوئے قواعد واصول میں تعمق وغلو نذکریں ۔ اہل حدیث کسی ایک آدمی کی حدیث کوردکر دیتے ہیں۔ اسی طرح صاحب تخریج کو ایسے قول کی تخریج نہیں کرنی

حدیث توردکر دیہے ہیں۔ اسی طرح صاحب محریج توایسے نوں کی محریج مہیں کر چاہیئے جواپنے اصحاب کے کلام سے مفہوم نہ ہوتی ہوا دریہ کہ کسی مستخرصہ قاعدہ کی رغا کے مقابلہ میں حدیث کی رعایت واجب اور ضروری ہے۔

یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ احکام سڑعیہ اخذکر نے میں کتاب وسُنّت کی تحقیق معروف قوا عد کے مطابق کمال مہارت کے ساتھ کی جقیق معروف قوا عد کے مطابق کمال مہارت کے ساتھ کی جائے اس کانام اجتہا کے مہارت واستعداد و قابلیت اس طرح حاصل ہوتی ہے کہ طرق تخریج واحکا کی معرفت ہیدا کی جائیں۔ اور مردو (مختلف مسائل پڑھمل کرنے کی بیت ہو۔
کے تعامیں۔ اور مردو (مختلف مسائل پڑھمل کرنے کی بیت ہو۔

جواد نی درجه کے محقق علمار ہیں خواہ وہ بُرانے ادوار کے ہوں یا نیئے وہ ناگہانی معاملات میں اپنے شیوخ اور شہر کے مفتی کا فتویٰ اور شہر کے قاضی کے فیصلوں کا اتباع کرتے دہے ہیں یہ مہیشہ ان کا شیوہ رہاہے۔

امام ابوھنیفہ سے مروی ہے کہ جوآد می میرے قول کی دلیل کونسیجھے اس کے لئے ایم مراوار نہیں کہ وہ میرے کا مراوار نہیں کہ وہ آد می میرے کا مراوار نہیں کہ وہ میرے کا مراح کے اور مراوار مراول اور مہتر باصواب ہوگا۔ اور امام مالک ؓ نرفر مایا ہے کہ کوئی کے سے مراوار مراوار مراوار مراوار مراوار مراوار مراوار مراوار کے کوئی کے کہ کہ کہ کوئی کے کہ کہ کوئی کے کہ کے کہ کوئی کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کے کہ کوئی کرئی کے کہ کوئی کے کہ

کرے تو دہی قول اول اور بہتر باصواب ہوگا-اور امام مالک ؒ نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں جس کا کلام کچھ اخذا ورکچھ رد کرنے کے قابل نہ ہو۔سوائے رسول اللہ صلے اللہ وسلم کے کلام کے۔اور امام شافعی فرماتے تھے کہ جب صبح حدیث مل جائے تو ہی میرا مذہب ہے۔ نیز فرمایا جبتم دیکھوکہ میراکوئی قول حدیث کے فلاف ہے تو کم میراکوئی قول حدیث کے فلاف ہے تو کم حدیث برعمل کرواور میرے قول کو دیوار بردے مارو۔ اور امام احمد بن صنبل فی فرمایا کہ النے اور اللہ کے رسول کے مقابلہ میں کسی کو کلام کی گنجائش نہیں۔

ہیں۔
امام ابویوسف آ امام زفر آ عصام بن یوسف آ امام محد بن الحن ابو بر اسکا ف بلی آ اور الولوسٹ آ امام محد بن الحق ابو بکر اسکا ف بلی آ اور الولوسٹ و فیرہ کے اقوال کا لب لباب یہی نکلما ہے کہ فتوی دینے والا جس جیز کو یہ ہے اس کو فتوی نہیں دینا چاہئے اور لوگوں کا بوجھ ابنی گون پر نہیں لبنا چاہئے ۔لیکن عامی آ دمی کے لئے عالم کی تقلید واجب ہے ۔ بس جبعلی پر نہیں لبنا چاہئے ۔لیکن عامی آ دمی کے فتوی پراعتماد کر لیا تو وہ اپنے فعل میں معذور ہے اگر جہفتی کا فتوی غلط ہی کبوں مذہور اس بیان سے معلوم ہوگیا کہ عامی کا مذہب اس کے مفت تی کا فتوی ہے (یہی تو تقلید ہے)۔

صحابہ کرام اورسلف صالحین مسائل کی اصل مشروعیت میں قطعاً مختلف منتقے۔ ان کا اختلاف صرف یہ تھا کہ کون سافتو کی اولی اورافضل ہے۔ صحابہ کرام منظم کے ہمام رشدو ہوایت پر ہیں۔ ایخہ مذہب کو آب دیکھیں گے کہ وہ ہم قسم کے اقوال بیش کر دیتے تھے۔ اس کے بعدیہ مصیبت بیدا ہوگئی کہ بعد کے لوگوں فے متقاب اقوال بیش کر دیتے تھے۔ اس کے بعدیہ مصیبت بیدا ہوگئی کہ بعد کے لوگوں فے متقاب علمار کو مختر کرنا شروع کر دیا اس طرح اختلاف کی دیواریں مضبوط کرتے ہے گئے۔ حالانکہ اسلاف اس قسم کے تعصب اور تنگ نظری کی گندگیوں سے بالکل پاک و صاف تھے۔ مثلاً منازمیں بسم الشرکا پڑھانے بیا نظری کا گوشت کھانے ہو وضوکرنا صاف تھے۔ مثلاً منازمیں بسم الشرکا پڑھانے دیر۔ او نظ کا گوشت کھانے ہروضوکرنا یا نہ کرنا ان سب امورمیں اختلافات کے با وجود ایک دو سرے کے بیچے بماز پڑھو لیا کرتے تھے۔ امام احمد بن صنبل سے پوچھاگیا کہ اگر امام کے بدن سے خون خادری ہوتو کو آپ اس کے پیچھے بمار پڑھیں گے۔ امام موصوف نے جواب دیا کہ میں امام مالک اور سعید بن المسید ہے کے بیچھے بمار پڑھیں گے۔ امام موصوف نے جواب دیا کہ میں امام مالک اور سعید بن المسید ہے کے بیچھے بمار پڑھیں نے بوتو اسے سعید بن المسید ہے کے بیچھے بمار پڑھیں نے بوتو اسے سعید بن المسید ہے کے بیچھے بمار پڑھیں نے بوتھا گیا کہ اگر امام کے بدن سے خون خادری میں امام مالک اور سعید بن المسید ہے کہ بیچھے بمار پڑھی نے دو سرے کے بیچھے بمار پڑھیں نے بوتھا گیا کہ اور کو بالے کون خادری کے بیچھے بمار پڑھیں نے دو سے بیچھے بمار پڑھیں نے دو سوف نے جواب دیا کہ میں امام مالک اور سے سیچھے بمار پڑھیں نے دو سوف نے جواب دیا کہ میں امام مالک اور سے سیچھے بمار پڑھیں نے دو سیچھے بمار پڑھیں نے دو سوف نے جواب دیا کہ میں امام مالک کا ور سیاد کیا کے سیچھے بمار پڑھیں نے دو سیکھیں امام مالک کا ور سیکے بیکھی بمار پڑھی کے دو سیکھی کے دو سیکھیں امام مالک کون کے دو سیکھیں امام میں کے دو سیکھی کے دو سیکھی کون کے دو سیکھیں کے دو سیکھی کے دو سیکھی کے دو سیکھیں کے دو سیکھی کے دو سیکھی کے دو سیکھی کے دو سیکھی کون کے دیکھی کے دو سیکھی کے دو سیکھی کے دو سیکھی کے دو سیکھی کی کی کی کے دو سیکھی کے دو

ایک مرتبدامام شافعی شے امام ابوصنیفر کی قبرکے قریب فجرکی نمازیڑھی توامام ابوحنیفه کے دیب کی خاطرا نہوں نے فجر کی نماز میں دعائے ننوت نرپڑھی۔ اور فرمایا کہجی جی ہم اہل عواق کے مذہب کی طرف لڑھک جایا کرتے ہیں۔ فقيه اورعالم كے ليخ يہي مناسب ہے كرجہاں فقیار كا اختلاف ہو تووہ قاضى کے فیصد برعمل کرے اور اپنی رائے چھوڑ دے راورعائی پر تواور بھی لازم ہے)۔ بعض لوگ فقهارا حناف كى تخريجات كوتھى امام الوحنيفر" كا قول گُردانتے ہیں۔ ایسے لوگ ان قولوں میں جو تخریج کئے کئے فرق نہیں کرتے یاان کے معنے نہیں سجعة عالانكه فقهاركية بب كريمسئله كرخ كالتخريج باطحادي كاتخريج كم موافق مع باامام ابوحنيفة في ايساكها به يا امام ابوحنيفة كمدمبب ياان كماصولون كي بزار يرمستد كايه حكم ب يامحققين حنفيه مثل ابن الهام اورابن النجيم في تيم كممتله مين \_میل یانی که دُوری کی مشرط یا مستله ده درده میرسب اموراصحاب صنفیه کی تخریجا میں سے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مذہب کی بنیاد نزاعیہ باتوں پرہے جومزشی کی مبسوط اور ہدایہ اور تبیین وغیرہ میں درج ہیں۔حالانکہ ان ہاتوں کے سہیے پہلے اسلام میں پیداکرنے والے معتزل ہیں۔ علما رمحققین کی جب رائے اور قیاس کا دروازہ بند ہوتو پھراس شخص کی قد واجب العمل نهين رمبتي جوصرف صاحب ضبط اورعدالت بهوتا تقاا دروه فقيه كلى د ہو۔ لیکن علامہ کرخی ؓ وغیرہ کا مذہب ومسلک یہ سے کر دوایت ا*ورود*بیٹ پرعسل کے لئے راوی کی فقامیت شرط نہیں ہے کیونکہ قیاس پر حدیث مقدم ہے۔ ایک اوربات بھی اہم ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کصرف دو فرقے ہیں ایک أبل الظابرٌ اورووسرااً بل الراسة "راسة سه مراد نفسى فهم وعقل نبيس مبلك وه لوگ مرادبي جومسلمانون اورجهوركراجماعى اورمتفق عليدمسائل كربوت بوئوه متقدمين علما رميس سيكسى ايك شخص كرتخريجي اصول ا درتخريجي قاعده كىطرف متوجه بو گئے ۔ اوراُن کا کام صرف میں را کسی نظیرسٹلہ کو دوسری نظیر رمجمول کرکے

لكادير احاديث اورآثار ك تحقيق مع كوني واسطر يركهين \_

اوراہل ظاہراًن لوگوں کو کہتے ہیں جوقیاس اور آثار صحابۃ اور آثار تا بعین کے قطع قائل نہ ہوں جیسے داؤد ظاہری اور ابن حزم وغیرہ - ان ہی میں کالیک تیسرا فرقہ بھی ہے جو محققین اہل سنّت کی جماعت کہلاتی ہے جیسے امام احمد بن حنبل اور امام اسحات وغیرہ۔

الله تعالى في محدرت شاه ولى الله صاحب ) بربذر يعد القارم قسم كاختلافاً كى حقيقت منكشف كردى واس لي اس بحث كو كچه طويل كرنا برا واس كے بعداس كتاب" حجة الله البالغة "كادوسرا حصة انشار الله متروع موتا ہے -



# قسم دوم

## أتخضرت صلى السعليه وسلم سي تفصيلًا جوكيه واردب أن كاسرار وحكم

#### ابوابالأيمان

## وہ احادیث جوایمان کے باب میں وارد ہیں

اس کتاب میں جس قدرا حادیث ہم نے نقل کی ہیں وہ صحیح بخاری صحیح سلم ،الوداؤد اور ترمذی کی ہیں۔

رسول الشرصل الشرعليه وسلم كى بعثت سارى خلوق كے لئے عام تقى جوايمان كاك أن كے لئے اور حبنهوں نے انكاركيا أن كے لئے تھى اسى امتياز كو أجا گركرے كے لئے جندا حاديث بيش كى گئى ہيں۔ واضح ہوكہ ايمان كى دوتيميں ہيں بيہلا وہ جو دنياوى امورسے متعلق ہے اور دوسرا وہ جو اُخروى زندگى سے۔

بېلاا يمان مثلًا جان و مال کا تحفظ اور ظا ہری ا طاعت سے تعلق ہے۔

ت حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا : مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے مقابلہ میں جہاد کروں تا آنکہ لوگ یہ گواہی دیں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور عمد رصلی اللہ علیہ وسلم ) اللہ کے رسول دہیفیہ بیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں جب لوگ اس قدر کرلیں گے تواپنی جانیں اور مال مجھ سے محفوظ کرلیں گے الآیہ کہ کوئی اسلام کا حق اُن پر لاگو بٹر جائے بھراُن کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہم ا

🕆 اور فرمایا: جس نے ہما اسے طریق پریماز بڑھی اور مابے قبلہ کا استقبال (منہ کرکے نمازیڑھی) کیا تو وہ مسلمان ہے۔ اس کے لئے الٹہ کا ذمّہ بھی ہے اور النّہ کے دسول کائمبی اورتم اس ذمها ورعبد کومت توڑ و ۔ ا ورفرمایا ایمان کی اصل اور حقیقت یه بے کرجوآدمی لاّ اِللهَ اِللَّا اللهُ کے اس سے اپنی زبان کوروک لیا جائے ۔کسی گناہ کی وجہ سے اس کو کا فریز کہیں اورکسی عمل کی وجرسے اُس کوا سلام سے فارج ناکریں۔ دوسراایان وه سیرس برآخرت کی منجات اور درجات کا وارو مدارسیاس قىم كايمان زيادە كىجى بهوتاسى اوركم كىجى بېوتاسىيە ـ جىيساكدارشاد فرمايا : ـ جس کے پاس امانت نہیں اُس میں ایمان نہیں ۔ اور حوعبد کا یا بند نہیائیں کے یاس دین نہیں۔ نیزفرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہتھ سے مسلمانوں کو سلامتی ا وراس ایمان کی بهبت سی شاخیس مہیں ۔ التّٰہ تعالیٰ کا ارشاد ہیے ہ " اورمسلمان تونس وہی ہیں کہ جب التّٰہ تعالیٰ کا نام لیا جا ٓیا ہے توان کے دل دبل جائے ہیں " ایمان کے درجے کی مناسبت سے نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔ 🕑 اسلام کی بنیاد یا نیج چیزوں پر ہے۔ گواہی دی حائے کہ اللہ کے سواکوئی معبور نہیں اور محمد رصلی اللہ علیہ سلم) اللہ کے بندے اوراس کے رسول ہیں۔ مماز یرهی جائے زکوہ وی جائے رمصنان کے روزے رکھے جائیں اور مج کیا جائے۔ اورارشاد فرمایا = ایمان کے سٹرسے کچے اُویر سٹعیے (درجے) ہیں اُن میں سے سب سے افضل وہبتر کلمہ لَآ اِلٰہُ اِللّٰہِ اللّٰہُ ہے اوراس میں کم تردرہ کی چزیہ ہے کہ

اورارشاد فرمایا = ایمان کے سترسے کچھ اُوپرستعبد (درجے) ہیں اُن میں سے سب سے افضل و مہتر کلمہ لَاَ اِلدَالاَ اللهُ ہے اوراس میں کم تر درج کی چیز ہے ہے کہ راستہ سے ایذار پہنچا نے والی چیز کو ہٹا دیا جائے اور حیا اور شرم ایمان کا شعبہ ہے۔ ایمان کے مقابلہ میں کفریات ہیں۔ منافق کا درجہ آخرت میں کا فرسے بدتر سوگا ایک پرکرتصدیق قلبی نہیں سے ظاہری ایمان اور اعمال کے جارہے ہیں تو یہ خالص منافق ہے اس کا درجہ آخرت میں کا فرسے بھی برتر ہوگا۔ دوسرے تصدیق قلبی تو ہے اس کا درجہ آخرت میں کا فرسے بھی برتر ہوگا۔ دوسرے تصدیق قلبی تو ہے ہیں عمل نہیں تو یہ فاستی ہے جب آدمی اپنی پرحالت بنالیتا ہے تو طبیعت یارسم یا برعقیدگی کا حجاب اس کے دل پر چھاجا تا ہے مال اور اولاد کی مجت بڑھ جاتی ہے اور دل میں جزا وسزا کا معاملہ متعبد سجھا ہے جس سے معاصی پرجراً تبہو جاتی ہے تا اسلام کی را ہ کے شدا کد سے بھا گیا ہے۔ حضرت جبر سیل علیہ السلام نے حسورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریا فت کیا کہ ایمان کیا ہے تو آپ نے فرمایا :

﴿ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیہ وسلم سے دریا فت کیا کہ ایمان کیا ہے تو آپ نے فرمایا ؛

پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور اجھی اور بُری تقدیر پر ایمان لاؤر

حضوصلی السُّمطیه وسلم نے فرمایا ہوں وضوصلی السُّمطیه وسلم نے فرمایا ہوں وہ جب کوئی بندہ زناکر تاہے تواس کا کیان نکل جاتا ہے اور اس کے سربرسایہ کی طرح کھوا ہوجاتا ہے۔ بھر حب وہ اس کام سے نکل جاتا ہے توا کیان اُس

کے پاس واپس لوٹ آتا ہے۔

حضرت معاذ بن جبل دمنی التُرعنه نے کہا آؤ ایک گھڑی ایمان والے ہوجا تیں۔ وہ ایمان جس پر دنیاوی احکام جاری ہوتے ہیں بجائے لفظ سایمان کے لفظ سامان کے لفظ

"اسلام" موزوں ہے۔ چنانچہ الله تعالیٰ فرما ہاہے:۔

معلیم موروں ہے ہیں بہ اندر ماں مرف اسے اللہ مسلمان ہوگئے۔ معلیم بینی برا آن سے کہد دو کرتم ایمان شہیں لائے بلکہ یوں کہوکہ ہم سلمان ہوگئے۔ اس رسول الشصلی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا منافق کی عارخصلتیں ہیں۔ امانت کھی

) رسول الشصلی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا منافق کی چار خصلتیں ہیں۔ امانت کھی جَائے توخیانت کرہے، بآت کر۔ توجعوث بولے، عَبد کرے تو تو ژوڑ ڈالے اور جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے۔

اورارشاد فرمایاکر جس کے اندریہ تین چیزیں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت
 ہائے گا۔اول یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو سب سے زیا وہ محبوب رکھتا ہو۔

دوسرے یہ کرجس سے بھی محبت کرے محض الشکے لیے کرے اور تبسرے یہ کر کفر کی طرف لوٹنا اس کو اس قدر مکروہ ونالیہ ندیدہ ہوجس قدر آگ میں ڈالا جانا مکوہ ونال ندیدہ ہے یہ

(۱۳) نیز فرمایا جب تم کسی بندے کومسجدلازم بکر شدے ہوئے دیکھوتواس کے ایمان کی شہادت دو۔

ا ورارشا د فرمایا کرعلی کی مجتت ایمان کی نشانی سبد اورعلی نسید بغض نفاق کی علامت سے۔

- اورارشا وفرمایا که انصار کی مجت ایمان کی نشانی ہے۔
- اورارشاد فرمایاکه اسلام کی بنیا دیا نخ ارکان پیقائم ہے۔

صغیرہ گناہ وہ ہیں جو دراصل سٹروفساد کے دواعی اور اسباب ہواکرتے ہیں لیکن اس کے لئے سختی نہیں ہے۔ کبیرہ گناہ وہ ہے جس کے مرتکب کے لئے جہنم کی وعیدوار د ہوئی ہو۔ چنانچہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ۔۔

😗 زُناكرة وقت زانى ميں ايمان نہيں رہتا !

اورارشاد فرمایا که قسم اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں محد کی جان ہے اس اُمت میں سے جس نے میری بعثت کی خبرسنی خواہ وہ بیہودی ہوخواہ نصرانی بچروہ میری رسالت پراور جو کچھ میں لایا ہوں اس برایمان مذلایا تو وہ جہتی ہے " منابع نالہ نیالی " میں میں درستی وروز میں سے " میں میں سے " میں میں میں سے سے سے میں میں سے سے سے میں میں سے سے

ک نیزار شاد فرمایا که تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہوسکتا جب تک کہ وہ اپنے باپ اور بیلے اور دنیا جہان کے متما م لوگوں سے زیادہ مجھ سے مجتب ذرکھ؛

(۱) اورارشاد فرمایا کروه مومن مرموگاجب تک کرمیری لائی مونی مشریعت کے تابع اس کی خوامیش نه مهوجائے ؟

ایک مرتبہ کسی نے عرض کیا کہ یارسول النٹر (صلی النٹرعلیہ وسلم) اسلام کے بارے میں مجھے آب صلی النّہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات فرما دیجے کہ بھر مجھے کسی دیو تھنے کی حزورت مذرہے آپ صلی النّہ علیہ وسلم نے فرمایا "کہومیں النّہ پرایمان لایا بيمراس بيرثابت قدم رموئه

(F) جُوشخص صدق دل سے یہ گواہی دے کرالٹہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محداللہ کے رسول ہیں توالٹہ تعالی دوزخ کی آگ اس پر حرام کر دے گا۔ اگرچہ وہ زیا

کے دیری ہیں مستری کی دروں کی ہی ہی ہے ہے ہوئے اور ایک ملک است کرے اور چوری کرے اور ایک روایت میں ہے کہ وہ کچہ یمی کرے "

(۲) اور ارشاد فرمایا گرابلیس پان براپناسخت بجیبا تا ہے اور بھراپنے لشکروں کو

لوگ کے ورغلانے کے لئے روانہ کرنا ہے''

﴿ اورارشاد فرمایاکہ "الحدلمةٰ کرجس نے شیطان کے کام کو وسوسهٰ نک محدود رکھا ' ﴿ نیزارشاد فرمایاکہ شیطان اس بات سے نااُمید ہوکیا کرجزیرۃ العرب کے مسلا

) نیزارشاد فرمایا که سیطان اص بات سے ناامید پولیا رجزیرہ العرب کے مسلا اس کی عبادت کریں گے البقہ وہ ایک دوسرے کے خلاف لوگوں کو مٹروضا دکیلئے ورغلانے کیا میدر کھتاہے ''

رسول الشصل الشعليه وسلم سيصحاب في عرض كياكة خراب خيالات آت بين جن كو

زبان پرلانے کی جراُت نہیں ہوتی تو آپ نے فرما پاک یہ صریح ایمان ہے '' آ اورارشا دفرمایاکہ آگاہ وہوکہ اللہ تعالی نے (اس جن پرجومیرے سابھ دہتا ہے) میری مدد فرمائی وہ اسلام ہے آیا۔ا ورود مجھے پھلائی کے سواکسی چسینر کا حکم

میری مدد فرمای وه! نهیں دیتا<u>"</u>

رہے۔ اندر شاد فرمایاکہ "بے شک انسان کے قلب کے اندر شیطان کے وسوسہ کی اندر شیطان کے وسوسہ کی سجی تاثیر ہوتی ہے اور فرشتہ کے القار کی بھی "

اورارشاد فرمایا گئیس شخص کے قلب میں اس قسم کا دشرو فساد کا) وسوسہ بہا ہوتو فوڑا کیہ دیے کہ میں ایٹڈا وراس کے رسول پرایمان رکھتا ہوں ''

مِبُونُونُ وَرَا لَهُ دَهِ عَدْ مِنْ النَّهُ الْوَلَّ الْحَالِينَ الْعَلَّمِ الْمِنْ الْعَلَّمِ الْمُنْ الْمُل ﴿ اورارشا د فرمایاکه ّ الشرکی لارگاه میں بنا ۵ جاستے اور بائیں جانب تھوک دیگے '' روٹ ن السماریٹ کے دیسے میں جالگ رسینے گل میں جب کھی بھی میں طال کی طرف کا

اورا دسا در ممایات استری باره ه ین پیان چهه اروبایی جب موت رست الله تغالیٰ کاارشا دیم جولوگ برمبزگار به جب کبھی بھی شیطان کی طرف کا کوئی خیال اُن کو میھومی جاتا ہے تووہ فورًا راہ صواب دیکھنے لگ جاتے ہیں یہ

له ا پیناعال کی سزا بھگٹے کا کیونک دومری احادیث میں تھربے عوجو دیے پہاں ہمیں کہ نئی ہے۔ کے جب بُراخوائر یکھے تو اس وقت پیمل کرنا ہے بینی تعوذ پڑھوکر ہائیں جانب مقوکنا ہے۔

🗹 استخفرت صلیانهٔ علیه وسلم نے ارمثاد فرمایا که "پرور د گار کے سامنے حضرت آدم عليه السّلام اورحضرت موسى عليه السّلام مين بحث مونى "كرآب في مم كوجنّت مع نكلوايا حضرت آدم عليدالسلام فرماياكرية توييط سه لكها جا جكامها)-الله چنانچارشا دفر مایاکر اگرتم گناه مذکرتے توالله تعالی تم کوختم کرکے دوسری نوم پیداکرتاجوگناه کرتی اوراس کی بارگاه میں مغفرت چاستی اوروه اُن کی مغفرت كرتار مبتائ [امرونهی بھی خوامخواہ کوئی فضول چیز نہیں ہے بلکہ وہ استعداداور قابلیت کی بنا، یروا جب سواکرتی ہے] اورارشاد فرمایاک مربچه فطرت اسلام پر بیدا موتا ہے بھراس کے ماں باپ اس کو میودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں جیسے کہ چویائے صبح سالم پیدا ہوتے ہیں کیاا ن میں تم کسی کوناک کٹا یا کان کٹا یا تے ہو" میں کہا ہوں کہ اللہ تعالی نے ہرنوع کی مخلوق کو ایک مخصوص شکل میں بیدا کیا ہے مثلاً انسان کوسیدھا قامت، ناطق، ضاحک اور ہرقسم کے علم وادراک ا درنهم ا ورعقل مصحصوص گردا ناب تاکه اینی معاشیات ۱۰ قیضا دیات مغیره كوسمجه سك اس كانام فطرت عبد الربية اسى فطرت يربرهس مليس توعباداً ا درطاعات میں ممتاز ہوجاتے ہیں۔لیکن اگر خارجی عوارض اور رکاوٹیں امدر داخل ہوں مثلاً والدین ان کو گمراہ کر دیتے ہیں تویہ فطری علم جہالت سے تبدی ہوجا تاہے جیسے کروا برب لوگ مختلف قسم کے حیاوں اور ریاضتوں کے ذریعہ سهوت اورعورتوں سے جماع کرنے کی خواہش اور بھوک وغیرہ کو توڑدیتے ہیں مالانكه يه چيزى انسانى فطرت ميں داخل ہيں۔ 🗇 نبی کریم صلی انڈ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ اینے آباد کی ہشت میں سکھے

اسی و قت ان کواسی کے لئے پیدا کر دیا تھا اُاور فرمایا مدیروگ اپنے آبار واجداً میں سے ہیں اور فرمایا " آگے جو کچو سیرکتے ہی کنٹر تعالیٰ اس سے با خبر ہے اُ اور فرمایا اولادِ آدم کی روصیں حضرت ابراہیم علیه السّلام کے پاس ہوتی ہیں '' کھبی بچہ ایسا بھی پیدا ہو تا ہے جیسے وہ لڑ کا جس کو حضرت خضر علیہ السّلام نے قبل کردیا تھا کہ وہ '' جبلی'' اور طبعی'' طور پر کا فرتھا۔

سه اورارشاد فرمایاکه الشرنعالی کے اعظمیں میزان ہے وہ اس جمعا بھی دیتا ہے اور اُسٹاد فرمایاکہ الشرنعالی دیتا ہے

۳۳ اورار شاد فرمایا کم بنی آدم کے سارے قلوب رحمٰن کی دوانگلیوں میں ہیں " سا اورار شاد فرمایا کر" قلب کی مثال ایسی ہے جیسے کے چٹیل میدان میں کوئی پُریٹرا ہوتا ہے۔ ہوا کا ہر جھون کا اس کو اُکٹ بلٹ کر تار ہتا ہے "

۱۰ اورارشاد فرمایاکه الله تعالی نے اپنی مخلوق کوظلمت اور تاریکی سیں پیدا کیا بھر اس پر اپنا نور ڈالاجس پر اس نور کا عکس بڑا اُس نے ہدایت پائی اور جواس سے محروم را وہ گراہ رائی اسی بنار پرمیں (مین حضر شاہ ولی الشرصاحی ) کہتا ہوں کہ علم اللی پر قلم حک (بند) ہوجے کا ہے۔

ں ۳۱) حدیث قدسی میں ہے الٹر تعالیٰ فرما تاہے کہ تم سب بھوکے ہومگر میں کومیں کھلاڈ تم سب گراہ ہومگر عب کومیں ہوایت کروں "

ری اورارشا و و مایاک جب الله تعالی کسی بنده کے لئے کسی فاص زمین برمرنے کا بیا میں ایک میں برمرنے کا بیات ہے اس

فیصله فرمانا به تواس توسی نه سی صرورت سے وہاں پہچا دیا ہے۔
رسول الشرصط الشرعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایاکر" الشرتعالی نے آسانوں اور دمین بیداکر نے سے بچاس ہزار برس پہلے مخلوق کی تقدیریں لکھدی تقیں اور اس کا عرش پانی بیدا کی بریحقا یہ میں کہتا ہوں الشر تعالی نے سب سے پہلے عرش اور پانی پیدا کیا بھراس میں کہتا ہوں الشر تعالی نے سب سے پہلے عرش اور پانی پیدا کیا بھراس میں کہتا ہوں الشرقی نے دمائیں جیسا کہ سمارے قوت خیال میں جیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ محدثین علی سر کے نزویک قلم اور لوح کی تعد قطعا صحیح نہیں ہے اور وہ تمام تراسرائیلیات ہیں۔

المعنوراكرم ملى الشعليه وسلم في فروا الله تعالى في آدم كوبيداكيا بمرأن كى

پشت پر اینادا بهنا با ته بهیرا؛ اورامتٰرتعا بی خود فرما تا ہے که مجب تمہارے یرور د گازنے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولا د کو ٹکالا یہ 🝘 اورارشاد فرمایاکهٔ تم میں سے کوئی شخص ایسانہیں ہے کہ ب کا دوزخ اور جنّت څهکانا په لکه د پاگيامېو " اورالله تعالی فرما ہا ہے کہ جس نے راہِ خدامیں دیا اور میں بزرگاری اختیار کی ور اچھی بات کی تصدیق کی تواس کے لئے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمادیں گے ﷺ اورالله تعالیٰ فرمانا ہے ویفیس قام است کھیاہ اور (قسم ہے انسان کی جان کی اوراس (ذا ) کی بس نے اس کو درست بنایا بھراس کی برکٹا اورىرىبىزگارى كااس كوالقاركيا -باب ۲ اعتصام برکتاب ومُنتَّت وہ احادیث جوکتاب وسنت سے استدلال کرنے کے بارے میں ارس نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے سخریف دین کی را ہوں سے اُمسّت کواچھی طرح خرداً امتوں میں مبعوث ہوئے ہیں اُن کے حواری اور اصحاب تھے جو اُن کی سُنّت اورط بقول يرطية تق اوران ك احكام ك اقترا مكرت تق بيمرأن حوارايل کے بعدایسے ناخلف لوگ پیدا ہوئے کرجو کہتے تھے وہ نہ کرتے تھے اوروہ کرتے تھے جن کا اُن کوحکم نہیں دیا گیا تھا۔ بیں ایسے لوگوں کے مقابلہ میں جواَ دمی اہمی<sup>سے</sup> جہادکرے وہ مومن ہے اور جوزبان سے جہا دکرے وہ بھی مومن سے اور جو دل سے جہاد کرے وہ بھی مومن سے۔ اس کے بعدرا تی کے دار کے برابر معی ایما

فالهبها فحورها ق تقويهاه (الشمس-١٠٠١) دیا ہے کمستی اور لاہر واہی ترک سنت کاسب سے بڑاسبب ہے۔ ا حضوراقدس صلى الله عليه وسلم فرماياك مجد سے يسلے جس قدر مجى البيارابنى ابنى كادرجنيس ہے" 🕆 ادرارشاد فرمایا که میس تم میں سے کسی کوایسان یا وّں کدوہ اپنی مسند بر تکیہ

لكائة بوئة ميرك سي حكم كم متعلق ياجس سي ميس في منع كيا ، يد كم كميس

نہیں جانتا جو کچھ کتاب اللہ کے اندر سم پائیں گے اُسی پر ہی عمل کریں گے '' اور ارشا د فرمایا کر'' تم اپنی جانوں پر تشدّداور سختی نه کرو وریز اللہ تعالی بھی تم

اورارشا دفرمایا که هما بی جانوں برکشدداور سی مذکرو وریذاکتہ لعالی بھیء پر سختی کردے گا"

ا ورارشا دفرمایاک" لوگول کاکیا حال ہے کہ وہ اس چیزسے دوربھا گئے ہیں جے میں کرتا ہول خلاکی قسمیں اللہ تعالیٰ کو اُن سے ذیا دہ جانتا ہوں اور اُن سے

زیادہ میں خداہے ڈرتا ہوں ا

اورار شاد فرمایاک تونی قوم بدایت پر مو نه که بعد گراه نهیس مونی مگراس
 وقت جب اُن میں نفاق و بعدل اورا ختلاف بیدا موات اورار شاد فرمایاک تم
 اینی دنیاک با توں کو زیادہ جانتے ہو "

جب کرمیں تمہارے باس ایک روشن صاف ستھرا دین نے کرآیا ہوں اگراج حضرت موسیٰ دعلیہ السّلام) زندہ ہوتے توان کو بھی میری اتباع کے بغیر جارہ ہزہوتا ''

فی نیزار شاد فرمایا کر ممارے دین میں کوئی ایسی بات داخل کرے جو دین میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے "

اورارشاد فرمایاکر میری مثال اُس آدمی کی سی ہے جس نے آگروش کی "ل
 اورارشاد فرمایاکر میری اور جو کچھ محجے دے کرالشہ تعالی نے مجیع ہے اس کی مثار اس آدمی کی سی ہے جس نے اپنی قوم کے پاس آگر کہا لوگو! میں نے ردشمن کا لشکراپنی آنکھوں سے دیکھا ہے "

سلابه اسموں سے دیکھا ہے :

اورارشاد فرمایاکہ جوہایت اورعلم دے کرانشر تعالیٰ نے مجھے میجا ہے اس کی منال اس نوروار برسات کی ہے جوکسی زمین پر بسی "

ا اورارشاد فرمایاکه تم میری سنت وطریقه کواورمیرے خلفار داشدین مهدسین کی

سُنّت وطريقة كولازم مكيراو"

ایک مرتبرسول النیصل التی علیه و ملم نے لکیر کھیج کر فرمایا کہ یہ التہ کاراستہ۔ بھراس کے ساتھ اور لکیر سی کھینچیں اور فرمایا کہ یہ بھی راستے ہیں ان میں سے ہراستہ برایک شیطان ہے جولوگوں اس طرف بلانا ہے اور بھریہ آیت تلاوت فرمائی رترجہ ہی میری سیدھی راہ ہے اس کی تم ابتاع کرو۔ دوسرے راستے اختیار ذکروکہ وہ تمہیں اس کی راہ سے متفرق کر دیں گے اور بھیٹکا دیں گے "

@ اورارشاد فرمایاكر" به أمت گرابى پر مجتمع اورمتفق نبيس بوسكتى ي

ا درارشا دفرمایاک" الٹرتعالی برصدی مے سرے پر ایک ایساآ دمی بھیج گاجو اس امت کے دین کی تحدید کرے گائ

اوروا ضغ فرمایاکہ اس علم کو ہرآنے والوں کے عادل لوگ اس می آئیں گے جو اس کوغالی لوگ سے میں اس کوغالی لوگ سے میں اس کوغالی لوگ سے کوٹوں کی ہم ہتا ہندیوں اور جا بلوں کی تا و بلیوں سے یاک کرتے رہیں گے ہے۔

اورارشا: فرمایاک الله تعالی جس شخص کے لئے خیرو برکت چا بہتاہے اس کوفتر
 اوردین کی سمجے عطا فرما آہے "

اورارشاد فرمایا کرمام ۱ نبیار کرام علیهم التسلام کے وارث وجانشین ہیں ۔
 اورارشا دفرمایا کرمالم کی فضیلت عابد کے مقابل میں ایسی سے جیسے میدری

﴿ اوْنَ وَمَا وَمُرَّمَا يَا مُ مَامِ مِي مَصْلِينَتُ مَا بَرْتِيمَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الل فضيلت تم سے اونی آدمی کے مقابلہ میں ﷺ

ا ورارشاد فرمایاک فوش ا ورشاداب رکھے اللہ تعالیٰ اس بندہ کوس نے توجہ
 سے میری بات شنی ا وریاد رکھا ا ود اس کو اسی طرح بہنیا دیا جیسا اس نے شناختا ہے۔

اورارشا دفرماياكم جوشفس قصدًا مجدر جمود بانده وهاينا تفكاناجبنم مين

ا ودارشاد فرمایاکه اخرزماندمین دجال كذاب بیدا موسك "

جعوتی روایات کوآپ صلی الشرعلیه وسلم کی طرف منسوب کرناکبیره گذاه ب اس

لئے احادیث کی روایات میں کا مل احتیاط واجب ہے۔

اورارشاد فرمایاکر بنی اسرائیل سے روایت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ! اورارشا دفرمایاکر منقوتم بنی اسرائیل کی بات کی تصدیق کروا ورندان کی تکذیب کرو !!

اورار شاد فرمایا ک<sup>ور</sup> جو آدمی وہ علم کرجس سے اللہ تعالیٰ کی رصامندی مطلوب ہواکرتی ہے صرف اس لئے سیکھے کر اس کے ذریعہ دنیا کمائے تو اس پرجبنت کی بُوم بھی حرام <sup>ہوں</sup> جھی میں مذاب نیاز کر میں کے سیکھے کہ اس کے ذریعہ دنیا کمائے تو اس پرجبنت کی بُوم بھی حرام ہوں۔

اودارشا دفرمایا کرم جب کسی سے کوئی بات پوچھی جائے اور وہ جا نتاہے بھر بھی آگ نے اُسے چیدا یا توقیامت کے دن اُس کے مذیر آگ کی لگام چرکھائی جائے گی "

ا رسول النُّرُ سلى النُّر عليه وسلم في فرمايا عُلم تَين بي آيت مُحكمه منت قائمُه اور فرليت عادله ان كسواجوكيم سے وه زيا ده سے "

ایسے مسائل مزدریا فت کئے جائیں کہ آدمی خوانخواہ مغالطہ میں پڑجائے ۔ نیزجب تک سخت مجوری رئیش آجائے اجتہاد پر رزائز ناچاہیئے ۔

ا حضورا کرم صلے اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ جونشخص قرآن میں اپنی رائر اللہ علیہ وسلم نے استفادہ میں بنالے ؟ اورعقل سے کچھ کہے تو وہ اپنا تھکا جہنم میں بنالے ؟

شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ جوشخص عربی زبان نہیں جانتا غربیب الفاظ کی مترح اور ناسخ ومنسوخ کے بارے میں جوآنخضرت سٹی الٹرعلیہ وسلم اور صحابؓ اور تابعین سے مروی ہیں اُس سے ناوا قف ہے تواس آدمی کو قرآن کھیم کی تفسیر میں غوروخوض کرنا حرام ہے۔

ا تخضرت ملی الترطیه وسلم نے ارشاد فرمایا که و آن میں جھگوا کرنا حرام ہے "

اور ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ اس سے ہلاک ہوئے کہ کتاب الترکیعین استے ملاک ہوئے کہ کتاب الترکیعین میں آبت محکہ وہ ہیں بن بیں آبک وج کے علاوہ دوسرااحتال دہوجیت تم پر تمہاری مائیں حرام کردی گئیں ان " مُنت قائم حادات یا معاملات کے بارے میں جوشر بعیت نے حکم دیا ہواوروہ منسوخ ہو در مروک ہوجی پر معابرہ و تا بعین نے عمل کیا ہوا دوان سے بڑھ کروہ ہے جی پر فقہار مدینہ اور کوفہ کا اتفاق ہو ۔ فرتیند عادل یا معمریات اور علم قضار کا جانا ۔

حقته سے بعض کی مدافعت اور تردید کرتے ہیں "

ا درارشا دفرمایاک مرآیت قرآنی کاایک ظاہر ہے اور ایک باطن اور ہر مدکی اطلاع کا ذریعہ جداہیے "

الله تعالیٰ کاارشا دہے کہ جن میں سے بعض آیتیں محکم کمی ہیں وہ اصل کتاب
ہیں اور دوسری مبہم یہ میں (حضرت شاہ ولیا لٹرصاحت کہتا ہوں محکم آیات
وہ ہیں جن میں ایک وجہ کے سوا دوسری وجہ کااحتمال مذہور مثلاً الله تعالیٰ کا
ارشا دہے کہ تم پر تمہادی مائیں ، تمہادی بہنیں ، تمہاری بیٹیاں حرام کر دی گئ
ہیں یہ اور مبہم بعنی منشا ہرآیات وہ ہیں جن میں کئی وجوہ کااحتمال ہو۔ مثلاً الله تعالیٰ فیارشا دفر مایا کہ جولوگ ایمان لاتے اور انہوں نے نیک عمل بھی کے تو
وہ جو کچھ کھائی چکے اس میں اُن برکوئی گنا ہ نہیں یہ بعض کی فہمونے اس آیت
کواس بات برجمول کیا ہے کرجب تک کسی برظلم یاز میں میں کچھ فساد مزہو خرکا
استعمال درست ہے۔ حالانگہ صبحے یہ ہے کہ اس آیت کے مخاطب وہ ہیں جنہوں
نے حرمت سے قبل استعمال کہ ٹی تیں۔

- ا حضورا قدس صلى الشرعليه وسلم في ارشا دفرما ياكة اعمال كادارومدارين بيت
- اورار شاد فرمایاکه مجوآدمی الشرتعالی کا کلمه بلند کرنے کے لئے قبال کرے وہ راہ الشرتعالی کا جادہے یہ
  - اورار شاد فرمایا کہ طلال ظاہرہے اور حرام بھی ظاہرہے اور ان دونوں کے درمیان مشتبہ آمور ہیں۔ بس جوآ دمی مشتبہات سے بھاگیا اس نے اپنا دین اور اپنی آبر و بھائ ؛
- اورارشاد فرما پاکر قرآن بانج قسم کی آیتوں پشتمل سے علال ، حرام ، محکم مشتبیات اورا منآل -

دین کا اصل اصول بیسے کر قرآن حکیم کی آیتیں یا احادیث نبویہ آن میں عقل خوص سے کام دال (مینی اپنی رائے کا دخل نہ ہو)۔ والٹراعلم

#### ٣ ابواب طهارت

وه احادیث جوات خفرت کی المعلیه وسلم سے باب طہارت میں مروی ہیں

طہارت کی تین قسمیں ہیں ایک توحدت سے طہارت و دوسرے بدن کپڑے اور جگہ کے ساتھ جو بناست متعلق ہواس سے طہارت اور تیسرے بدن سے جرچیزیں بیسدا ہوتی ہیں ان سے طہارت وغیرہ ۔ ہوتی ہیں ان سے طہارت جیسے بدن کا میل کچیل ' زیر ناف بال ' ناخن وغیرہ ۔ ن نبی کریم صفح اللہ علیہ وسلم نے فرما یاکہ تم میں سے کوئی شخص پیشاب ویا خانہ کی

فأجت ركمتا بهوتروه اس حالت ميس نماز مزرج ع

🕑 طبارت کی دُعا بہ

ا الله على التقابين التقابين التقابين الما تو مج قربرك والابنا دے اور واجع توربرك والابنا دے اور واجع توربرك والابنا دے اور واجعت في من المنتظم في من المنتظم في من المنتظم في الك الله تو الله من المنتف الا الله و الله الله الله الله و المنتف المنتفق المنتفق

### فضيلت وضور

دوا حادیث جوآن خورت میل الدُعلیہ وَلم سے خنیلت وَلَوسَک بارے میں مروی ہیں

صفر راقد س میلی الدُعلیہ وَلم نے ارشاد فرما یا کر طہارت آد حاایمان ہے ؟

اورا رشاد فرما یا کر جس نے وضو کیا اور کا مل وضو کیا تواس کے گناہ اس کے جم سے حبور کے ہے اس کے اس کے ناخنوں سے کھی تکل کے ہے ؟

عرف میر کے میں ان میں کہ اس کے ناخنوں سے کھی تکل کے ہے ؟

اودادشاد فرمایاکہ میری امت کو قیامت کے دن بلایا جائے گا تووضو سے آثار سے ان کاچرہ اور اکتر پا قرل روش ہوں گے۔ اس لئے تم میں سے جواپی دو

بطعانے کی طاقت رکھتاہے وہ اُسے بڑھائے "

ا درارشا وفرما ياكر جبال تك وصوكا بانى بهنجا بهو كا وال تك مومن كوجنت كا درريبنايا جائے گا؟

(العرارة وراية وفرماياكر وضوى مداومت ومي كرتاب جوكامل الايمال يب

#### صفت وضو

وہ احادیث جووضو کی ترکیب ہے متعلق بطور توا تر مروی ہیں وضومیں میرے دصنرت شاہ صاحبؒ) نز دیک یا وُں دصونے سے انکارکرنا ایسا ہے جیسا عزودٌ بدر واُحد سے انکار کرنا ۔

حضوراکم صطالتهٔ علیه وسلم نے فرمایاکی جس نے وضویس التہ کا نام نہیں لیا۔
 اس کا وضو نہیں یہ

میں کہتا ہوں ہوں بعض علماسنے اس مدیث کی صحت پراتفاق نہیں کیا۔ میرے نز دیک وضومیں بسمالتہ "کا پڑھنا مستبات میں داخل ہے اس لئے کہ

صور صلى الشعليه وسلم في ارشاد فرماياك جومهتم بالشان كام الشرك نام سي ترجع الشان كام الشرك نام سي ترجع الشان كام الشركة المدينة المسائدة ا

ا اورار شاد فرمایاک وہ نہیں جانتاکہ اُس کے اعقد فرات کہاں گذاری ؟
میں کہتا ہوں کہ اس میں پانی کی صفائی کو ملحوظ رکھ کریے کم دیاکہ نیندسے تُھ
کریدھے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دھوئے اسی سبب وعلت کی وجہ سے
پینے کی چیز میں بھونک مارنے کی ممافعت وارد ہوئی ہے۔

اورارشاد فرمایاکه شیطان اس کے نتھنوں پرسٹ باش کرتا ہے "

 اورارشاد فرمایاکر تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جو وضو بورالوراکرے اور میرائش کہ آن لا اللہ اللہ اللہ میڑھے (نینی کلم سنہا دت) تواس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے مذکھل جائیں اوروہ جس دروازہ سے چاہے داخل ہو " اورارشاد فرمایاکه اس شخص کے این ایم جس نے اپنی ارا یا ان خشک رہنے دیں ؟ دیں ؟

#### موجبات وضو

وہ احادیث جوموجباتِ وصوکے ہارے میں حصنور کی اللہ علیہ وسلم سے مردی ہیں ① رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدث والے کی نماز مقبول نہیں جب تک کہ وہ وصنو رز کرے "

اورارشاد فرمایاک" بغیرطبارت کے نماز قبول نہیں ہوتی یا

- 🕑 اورارشاد فرمایا که نماز کی کنجی طهارت ہے ٌ
- اورارشاد فرمایاکه مری کی بندش انکهی بین یو رجیسے نیند کی حالت میں کھھ بتر نہیں جلتا کر کیا کیا ہوا۔ ایسے ہی جب لیٹ گیا توکوئی خرنہیں کر کیا ہوا)۔
- اورارشاد فرما باكم أنسان جب سوجا ماسي تواس كے جو ﴿ وصل مِرْ مِصل مِرْ مِاتَ مِينَ اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله
- اورارشاد فرمایاک مذی میں عضوتناسل دھولے اور وضوکہ لے "
- اورادشا دفرمایاک و ه تخص (دین کے بارے میں جوشک کرنے والائی جدسے ذیکے
   جب تک کروہ آواز نرشنے یا بدبون پائے "
- ب بالمنا و الما المرابع و المنطق عضوتنا سل كو جيوئة تواس كو چاسمة كدوه و و المنا كو المنا و المنا و المنا كالمنا و المنا و المنا و المنا كالمنا و المنا و الم

کچے فقہار نے اس کی تردیدمیں برحدیث پلیش کی ہے "عضوتنا سل بدن کا ایک "کڑاہی توسے ؛ اس طرح عورت کے چھونے پروضو کا مسئلہ یاآگ پر پکی ہوئی چز کھانے میں وضوکا مسئلہ یا غسل جنا بت میں تیمہ کا مسئلہ یا حالت نماز میں قہقہ لگا کر ہنسنے سے وضو کا مسئلہ یا خوان ' پریپ ' قے اور سبیلین سے کسی چیزکے نیکنے سے وضو کا مسئلہ (اپنے علمان سے معلوم کیجئے)۔

# موزول پرمسح کرنا

حفرت على رضى الشّرعنہ چونکہ عامۃ الناس کے لئے عَقْل ورائے کا دروازہ بند کوینا چاہتے تقے اس لئے موزوں پرمسے کرنے کے سلسلہ میں فرمایا اگردین کا دارومدار عقل ورائے پرموقوف ہوتا توقدم کے اُوپرمسے کرنے سے قدم کے نیچے مسے کرناا دلیٰ اور بہتر ہوتا۔

### صفتغسل

- رسول الشصل الشعليه وسلم في ارشاد فرمايا كردمشك مين بسى ايك صافى الكراس كواس سے صاف كركے بعنی حيض كے اثر كو بونچه دال و مين كہتا ہوں كر يد كل الشرعليه وسلم في كتى وجود كى بناريد ديا ايك
- سی کہنا ہوں کہ بیشلم اپ سے الدر طلبہ وسلم کے سی وجوہ می بهار بر دیا ایک یہ کہ اس طرح پاکی وصفائی زیادہ پائی جاتی ہے ۔ خوشبو بذاتہ خود طہارت کا کام دہتی میں مدار اس میں واقت ستی میں کی بھر کا حیث کا خد سمہ زاور
- کام دیتی ہے۔ بربواس سے جاتی رہتی ہے اور پیجی کرحیض کا ختم ہونااور طُہر کا آغاز اولاد کے لئے کوشش کا وقت ہے خوشبواس قوت کو ابھارتی ہے۔
- ا ددارشادفرمایاک مربربال کے نیجے ناپاک سے اس لئے بالوں کودھو واور جسم کامیل اتارو "
- اورارشاد فرمایاکہ جنابت کی حالت میں بال بھر حبار بھی بغیر دھوتے جھوڑ دی گئ تواس جگہ کے ساتھ ایسا ایسا کیاجائے گا" (عذاب کی شکل میں)

## موجبات غسل

رسول الشصط الشعليه وسلم في ارشاد فرمايا كر جب مردعورت كى چارشا خول (چت) المحقول اور با و كرد ميان بيشها اور اس سے جماع كرے تعاس بيغسل واجب ہوگا اگرچه انزال مذہو "

اورار شاد فرمایا کردیسی شخص نے تری اور نمی دیکھی لیکن خواب میں جماع کرنا اُسے یاد نہیں تو وہ عسل کرے۔ اور اگر کسی نے خواب میں جماع کیا لیکن وہ تری نمی نہیں باتا تواس بیغسل نہیں "

طُہراور حیض کی مدت میں کمی بیٹنی کا مدار مزاج اور غذا وغیرہ پرہے۔حیض کے خون کارنگ میاہ یا جیسا عورت کی عادت ہو۔ اوراستحاضہ اس سے مختلف ہوگا مستحاصنہ عورت ہر نماز کے لئے نیا وصنو کرے۔

# جُنبی اور مُحَدِّث کے لئے کون سی چیز مُباح اور کون سی مُباح نہیں

قرآن کریم پرطیعنے کے لیے وصور سرط نہیں لیکن مصحف کو چھونے کے لیے وصو واجب سے الیکن مصحف کو چھونے کے لیے وصو واجب سے الیکن مصحف کو چھونے کے لیے وصو واجب سے الیکن مصروری سے الیسے ہی شعائر الہی میں سے نماز اور کعبۃ التٰدہیں قرآن کریم کی قرأت کی اجازت اس سے کی گئی تاکہ اس کو حفظ کرنے میں آسانی بدیا ہوجائے مین میں اسانی بدیا ہوجائے مین اور جائے میں کا مار در تاکہ اور شعائر اور جائے ہے اور یہ کعبہ کا نمونہ ہے۔

المحضوراً كُوم صلاً لَتُدعليه وسلم فْ ارشاد فرماياكة اس كموين فريشة داخل نهين بوق مين تصوير كُتّا اورجنبي مهو "

ا ورارشاد فرمایا جنبی کے لئے کہ اپنی مشرمگاہ دھولے اوروصنوکر کے سوجا دجب غسل دشوار ہوں "

تثيم

ں رسول التّرصلی التّرعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا که "جب ہم پانی مذیبا ئیں تواس کے بدلے زمین کی خاک ہمارے لئے باعث طہارت بنا دی گئی ہے " غسل كے تيم كے لئے خاكميں تمام جسم سے لوٹنا فرض منہيں فرمايا-

اورارشادفرمایاک" تم کواس قدر کافی ہے کمتم اپنے دونوں المحق زمین براده کو اس میں اللہ کا اللہ

پرون میں ہوتی ہے گئے اور اور بیں ہیں ایک صرب مند کے لئے اور ایک صرب مند کے لئے اور ایک صرب مند کے لئے اور ایک صرب یا مقدوں کے لئے کہنیوں تک "

ا زخی کے گئے ارشاد فرمایاکہ اس کواس قدر کافی ہے کروہ تیم کراے اور زخم پر پٹی ہاندھ نے بھراس برمسے کرلے اور باقی تمام جبم کو دھونے یا

اورارشاد فرمایا کرو پاک می مسلمان کے دے وضو کا پانی سے اگرچاس کو دس برس تک بھی یانی شعلے "

## پیشاب ویاخانه کے آداب

رسول الترصيل التهعليه وسلم في ارشاد فرماياك بهب تم پيشاب پاخانه كوجا وَ توقبله كى طرف يزمُندُر ورد كيشت كروءً

اورادشاد فرمایاک جوشعص پیشاب کا راده کرے تواس کوجاہے کراس کے لئے جگہ تلاش کرے "

اورار شاد فرمایا کرتم میں سے کوئی شخص اپنے نہانے کی جگہ پیشاب نکرے کے دوریہ وسوسے اسی سے پیدا ہوتے ہیں "

ا ودارشاد فرما یا کرد کھٹے میوکر بیشاب مذکیا کرو"

﴿ اورارشار فرما ياكر " بإخار شياطين وغيره كم موجود مهون كالمحمكاناس اسك من المركم الم

ا حضورا قدس صل الشرعليد وملم بإخان سد بابرآيا كرية توبه كيته تقي عُفْراً نَكَ "

ا درارشاد فرمایاک" ان دونون (نایاک سے نبینے والا اور حیلخور) میں سے ایک

توبیشاب کرتے ہی کھڑا ہوجا تا تھاا وراستہ ار مذکر تا تھا '' میں کہنا ہوں کہ استہ ار واجب ہے ۔ استبرار کی صورت یہ ہے کہ بیشاب کر کے بیٹھارہے اور زور لگا کر تھوڑا تھوڑا بیشاب نکال دے ۔

# فطرت اور فطرت کے قریبی خصائص

- رسول التصل الته عليه وسلم فرمايا دُس چيزين فطرى بين ( مونجيس كونما و سول الته عليه وسلم فرمايا دُس چيزين فطرى بين ( النا و الخون كوانا ⊕
   وادهي برهان الحميل جمع بوتائيد ان جگهون كودهونا ( بنل كه بال اكويزنا چيان جهان جهان ميل كهيل جمع بوتائيد ان جگهون كودهونا ( بنل كه بال اكويزنا )
  - ﴿ زيرِنا فَ كُومُونِدُنا ﴿ بِإِنْ سِے اسْتَخَاكُرِنَا۔ اور ﴿ كُلِّي كُرْنَا مُ
- ا نسانی جسم پرکچ ایسے بال ہیں جن کی صفائی صروری ہے اور بیماری سے بجاؤہے مثلاً جلدی امراض کھجلی وغیرہ کے متعلق اطبا رنے لکھا ہے کہ ان امراض سے قلب انتہا درج مغموم ، محزون اور ملول ہوجا گاہے اور نشاط وا نبساط اورفرح
- ومسرت سے بالکل محروم مہوجا ناہے۔
- 🛈 اورار شاد فرمایاکهٔ مشرکون کی مخالفت کرومونجین کشوا و اوردادهی برمهاوی
- اورارشاد فرمایاک مارچیزین انبیار کرام کی سُنّت بین حیا اورایک رقا
- میں ختنہ کرنا آیا ہے ﴿ عطر وخوشبولگانا ﴿ مسواک کرنا اور ﴿ نكاح كرنا۔
- ا ودارشاد فرمایاکہ اگراپنی المت کے لئے میں تکلیف ومشقت رسمجتا توہر کنانے وقت میں آن کومسواک کرنے کا حکم دیتا ہے
- مارے وقت ہیں ان وسوال رہے ہ عم دیبات مسواک کرتے وقت آپصلالٹ علیہ وسلم اُس اُس کیا کرتے تھے گو یا آپ کو
- أبكائيال آدمى بين يعنى حلق كريب لك مسواك سے صفائى كى وجسے
- (۱ اوراد شاد فرمایاکر مرسلمان پرحق ہے کہ ہفتہ میں ایک دن غسل کرے اور اینا جسم اور سردھوئے "

بإنى كے احكام

رسول النه صلالته عليه وسلم فارشاد فرمايا كريم مين سيكوئي آدى ايساندكيه كررك موت يانى مين جوببتان موييتاب كريا وريواس مين غسل كرك "

اورارشاد فرمالیاکہ دوآدمی باخان کے لئے اپنا ستر کھول کر ہاتیں کرتے ہوئے دنبیطیس کیونکہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے ؟

ادرارشاد فرمایاکه پانی اگردومشکون (قلتین) کرابر موتووه ناپاکنهین موتا ؛ موتا ؛

ا ورار شاد فرمایاک بانی پاک ہے اس کوکوئ چیز نایاک نہیں کرسکتی ع

@ اورارستاد فرمایاکه یا فی جنبی بعنی نایاک نہیں ہوتا ی<sup>ھ</sup>

اورارشاد فرمایاک" مومن نایاک نبین بوتا"

(ا درارشاد فرمایا کشبدن نایاک نبیس به وار زمین نایاک نبیس بوتی یه

اورار ساد و مایا ر برن مایا بی بورا در بین مایا بین بون یا است میں کہتا ہوں ان سب سے مجاست خاص کی نفی مراد سے دیائی کے ناپاک مذ ہونے سے بیمراد سے کر نجاست کے بولے نے بعد جب نجاست نکال دی اور پائی کی کوئی وصف (رنگ، ذائقة اور کو) تبدیل نہیں ہوئی تو وہ ناپاک نہیں رہتا ۔ اور برن کو کیسی ہی ناپاکی لگ جائے جب دھوڈ الاجائے تو پاک ہوجا آا ہے ۔ اور ذمین کیسی ہی ناپاک ہو بادش کے برسے اور دھوپ کے پڑنے اور لوگوں کے اس بر چلنے بھرنے سے پاک صاف موجاتی ہے۔ حضوصلی اللہ علیہ وسلم کے کاس بر چلنے بھرنے سے پاک صاف موجاتی ہے۔ حضوصلی اللہ علیہ وسلم کے کار شاد سے کہ لیم بھر برکہ دے جے جو وی کی گئی سے اس میں کھانے والے کے لئے کار شاد سے کہ لیم بھری ہوتا ہے مثلاً اللہ تعالی کار شاد سے کہ لیم بھری ہوتا ہے مثلاً اللہ تعالی کار شاد سے کہ لیم بھری ہوتا ہے مثلاً اللہ تعالی کار شاد سے کہ لیم بھری کوئی جیز حوام نہیں پاتا ۔ جیے کسی طبیعب سے کسی میں تم جھگوئے ہوان میں کوئی جیز حوام نہیں پاتا ۔ جیے کسی طبیعب سے کسی میں تم جھگوئے ہوان میں کوئی جیز حوام نہیں پاتا ۔ جیے کسی طبیعب سے کسی جیز کے استعال کے بارے سوال کیا جائے وہ کہے اس کا استعال جائز خہیں تو

اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یمض صحت ہے اسی طرح جب کسی فقیہ سے پوچھا جائے تو وہ کیے ناجا نزہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عدم جواز متری ہے۔ مثلاً الشر تعالیٰ کا ارشا دہے کہ تم پر تمہاری مائیں حرام کی گئیں یاس سے حرمت نکاح مراد ہے۔ یا ارشا دباری تعالیٰ ہے کہ تم پر مُردار حرام کر دیا گیا یہ اس سے حرمت اکل مراد ہے۔ یا یہ عدیث کر" ولی کے بغیر تکاح نہیں ہوتا یہ اس سے مراد پہر کر شریعیت میں وہ جائز نہیں ہوتا۔ اس کا ہرگزید مطلب نہیں کہ کوئی نکاح دنیا میں بغیر ولی کے نہیں ہوتا۔

علما دکرام نے جوفرمایا ہے کہ کنوئیں کے اندرجا نور کے مرجانے اور دہ در دہ اوراب جاری وغیرہ فروعات کے متعلق قطعی طور پر حضور صلے اللہ علیہ وسلم سے کوئی تھڑ مروی نہیں ہے ۔ اور جو آخار صحابۂ کرام آاور تا بعین سے مروی ہیں ان ک صحت پر محدثین کی کوئی شہادت موجود نہیں ہے اس لئے یہ کوئی وجوب شرعی نہیں ہے ۔

# نجاستیں دورکرنے کا طریق<u>ہ</u>

ىژاب بھى نجس سے جيسے بيتاب، پافانه، خون وغيره -الله تعالىٰ كاارشاد ہے كر"يه ناپاك ہے، شيطان كاعمل ہے "

- صفودا قدس صطفالته عليه وسلم في فرمايا كر جبتم ميس سيكسى كرتن ميس أثماني في المنظم في
  - D اورارشاد فرمایاکر اس کے پیشاب پر ایک دول یانی بها دو "
- اورارشاد فرمایاکہ تم عورتوں میں سے کسی کے پرطے کو حیص کا خون لگ جا کا اورارشاد فرمایا کہ متم عورتوں میں سے کواس سے تواس کو دھود والے بھراس سے نماز پڑھ لے یہ رمنی کے لئے بھی اسی طرح کا حکم ہے)۔

اورار شاد فرمایا که "اگرار کی کے بیشاب کا کیرا ہو تو دھویا جائے اور اگرارک کے بیشاب کا کیرا ہو تو دھویا جائے اور اگرارک کے بیشاب ہو تواس کو پانی سے دھار دیا جائے " کا بیشاب ہو تواس کو پانی سے دھار دیا جائے " لو کیوں کا بیشاب لو کوں کے بیشاب کے مقابلہ میں زیادہ غلیظ اور گاڑھا

کر کھیوں کا پیتیاب کر کولوں کے پیتیا ب کے مقابلہ میں زیادہ علیظ اور کاڑھا ہوتا ہے اور زیا دہ بدلودار تھی ہوتا ہے۔

اورارشاد فرمایاک می چرفید کود باغت دیدی جائے تووہ پاک ہوجا آسے "

اورارشا د فرمایا کرمجب تم میں سے کوئی اپنے جو تہ کے سامتھ نا پاک پر چلے تو مٹی اس کو یاک کرنے کے تو مٹی کی کوئی کے اس کو یاک کرنے والی ہے ؟

اورادشا دفرمایا بلی کے بارے میں کا وہ گھروں میں گھو شنے بچرنے والوں میں کا اور ادس کی اور میں سے سے یہ یہ

میں کہتا ہوں کہ اگرچہ وہ نجاستوں میں منہ ڈالتی ہے، جوہوں کو کھاتی ہے۔ اس کے حبولے کی پاکی کا حکم اس لئے دیا کہ حرج اور دقت کو دفع کرنا اصول شرعیہ میں سے ہے۔ کہ ان کے ساتھ بھی رحم کا برتا و کیا جائے۔ واللہ اعلم

# م ابواب نماز

## نمازك بابمين واردا ماديث

حصنورا قدس صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کر متمباری اولا دسات برس کی ہوجائے توتم اس کو بمنا زکا حکم دو اور جب وہ دس برس کی ہوجائے توان کو مار کر بما زیر معاقر ۔اور ان کو علیجہ دہ علیجہ دہ سلاق "

نمازكي فضيلت

الله تعالیٰ کادشادہے کہ نیکیاں گناہوں کوبہالے جاتی ہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے ہے فرمایا جس نے پہلے ایک گناہ کیا تھا پھراس نے باجرا عت بما زاداکی توارشا دفرمایاکہ یقیناً الٹرتعالیٰ نے تیرے گناہ کو بخش دیا ہے

اورارشاد فرمایا که متم میں سے کسی کے دروازہ پر نہر موجود ہواور وہ روزانہ پاننج مرتبہ اس میں عسل کرے تو کیا اس پرمیل باقی رہے گا ؟ لوگوں نے کہانہیں اور آپ سے تو کیا اس بے تو کیا گائی ہوں کی ہے۔اس سے اللہ تعالیٰ کا کا موں کو محوفر ما دیتا ہے ؟

اللہ تعالیٰ گنا ہوں کو محوفر ما دیتا ہے ؟

ا درارشاد فرمایاکر" بنجگانه نماز اور ایک جمعه سے دوسرے جمعه تک اور ایک رمضان سے دوسرے جمعه تک اور ایک دمضان سے دوسرے دوسرے رمضان تک ان گنا ہوں کا اللہ تعالیٰ کفارہ کردیتے ہیں جوان کے درمیان ہواکرتے ہیں بشر طبیکہ کہیرہ گنا ہوں سے اجتناب کرے " ادرارشاد فرمایاکر" بندے اور کفرمیں صرف نماز ترک کرنے کا ہی فاصل ہے "

#### اوقات نماز

الله تعالیٰ کارشادہ کہ آفتاب ڈھلنے کے بعدسے رات کے اندھیرے ہونے
تک بمازیں ادا کیجئے اورضع کی بمازی ہے شک صح کی بماز (فرشتوں کے) حاضر ہونے
کا وقت ہے " بمازوں کے اوقات میں فصل رکھا تاکہ معاش کا معاملہ براگندہ نہ
ہو۔ صبح سے لے کر دو بہر تک معاش کا وقت رکھا جو کردن رات کا چو تھا حقہ ہے
پیرظہرے عصر تک فاصلہ دن کی چو تھائی رکھا اسی طرح وقفے تھوڑے وقت کر کھے
تاکہ ایک بماز کے بعد دو سری کا انتظار رہے اگر زیادہ وقف رکھا جاتا تو کا ہلی و بے
پروائی کے نوگ مرتکب ہوتے۔ اوراگر کم وقف رکھا جاتا تو معاش کے لئے بنایا "اور
پروائی کے نوگ مرتکب ہوتے۔ اوراگر کم وقف رکھا جاتا تو معاش کے لئے بنایا "اور
پروائی کے نوگ مرتکب ہوتے۔ اوراگر کم وقف رکھا جاتا تو معاش کے لئے بنایا "اور
پروائی ۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کو معاش کے لئے بنایا "اور

رسول الشرصط الشرعليدوسلم نے ادشاد فرما پاکہ جس نے عشاکی نمازج اعت کے سامتہ پڑھی توگویا اس نے بہلی آدھی مات نماز میں گذاری اور س نے عشا

اور فجر دونوں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھیں تو گویا اس نے تمام رات نماز میں گذاری "

حضرت جرسی علیه السّلام انسان کی شکل میں تشریف لائے اور آنخضرت صالتُها علیه وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور اوقات نماز کی آپ کوتعلیم دی۔

- رسول الشرصط الشعليه وسلم نے فرمايا كر اگرميں اپنی آمت كے لئے مشقت مر جانيا توان كوعشار كى ماز تاخير كر كے برطھنے كاحكم ديتا "
- ا ودارشا دفرمایا کرمجب شدّت کی گری موتوظهری مناز تھیدا کرے بیر صوکیونکه کری کی شدّت جہنم کی آگ کا جوش اور اُنھان سے "
- اورارشاد فرمایا كه فجركى بماز اسفارىينى أُجالا كركى بطه هواس كا جرببت عديد
- (۱ درارشاد فرمایاک جس نے آفراب نطف سے پہلے صبح کی ایک رکعت پالی اُس نے معرکی بیائی میں میں میں کا اور میں نے آفراب عروب ہونے سے پہلے عصر کی ایک رکعت پالی اُس نے عصر کی بوری نمازیا لی "
  ایک رکعت پالی اُس نے عصر کی بوری نمازیا لی "
- اورارشاد فرمایاکہ یہ منافق کی منازہے کڑا لیا رہتا ہے ٹالٹا رہتا ہے بیہاں تک
   کرآ فتاب زرد ہوجا تا ہے "
- ﴾ اورارشاد فرمایاکہ جوشخص نماز بھول جائے یا وہ سوگیا توجس وقت یا داآجاً اسی وقت پڑھ ہے "
- صنوراقد س سلی الله علیه وسلم نے حضرت الوندونی الله عند کو وصیت فرمائی که جُب لوگوں پر ایسے حاکم هزیموں جو نمازکو بے جان یعنی اخیروقت بڑھا کریں تو تم نمازاصل وقت پر بڑھ لیا کرنا بھراگرائ کے ساتھ بھی نمازمل جائے توان کے ساتھ بھی پڑھ لیا کرنا یہ تمہار سے لئے نفل نماز ہوجائے گئے "
- اورار شاد فرما یاکر میری المت برابراس وقت تک خیروبرکت میں رہے گ
   جب تک کروہ مغرب کی مناز ستاروں کے چیکئے سے پہلے پڑھ لیا کرے گ "
- 🕒 اورالترتعالي كاارشاديه كرسمان مازون كى حفاظت كروخاص كرورمياني نمار

كى حفاظت زياده كروي

اورارشاد فرمایاکر مجس نے دو مشادک کی نمازیں (یعنی صبح و شام کی) پڑھ ایس
 وہ جنت میں داخل ہوگیا۔

ا ورارشاد فرمایا کرد جس نے عصری نماز مجبور دی اس کاعمل ساقط اور ان کاعمل ساقط اور منابع میرکیا ؟ میرکیا ؟

اوریمی ارتباد فرمایا که جس کی عصر کی نماز فوت بوگنی گویا اس کی اولاداور مال صنائع بوگیا ؛

ا ورارشاد فرمایا ک<sup>ه</sup> منافقوں پرفجرا ورعشار کی مناز سے زیادہ کوئی مناز بھاری نہیں۔ اگراُن لوگوں کو وہ معلوم ہوجائے جو منازر سے تو وہ گھٹنوں کے بلرچل کرآئیں اور نمازیر معیں۔ کے بل چل کرآئیں اور نمازیر معیں۔

اودارشاً دفرمایاکر ایسان بومغرب کی نمازے نام کے متعلق تمہاری برائیوں
 کانام تم پر غالب آجائے۔

🕦 اورایک جگرارشاد فرمایا کر عشار کے نام میں بُرائیوں کا نام غالب نہ آجائے

#### اذان

حضرت عبدالنٹرین زیر کوخواب میں ا ذان اوراقامت کی تلقین کی گئی۔ ① رسول النٹیصلے الٹرعلیہ وسلم نے فرمایا جوآدمی اذان کیے وہی اقامت بھی کھے "ِ

ا رحوں النہ بھے الدولیدو م مے در کمایا بوادی ادائ کے وہا افامت ہی ہے۔ اورارشا دفر مایاکہ کوئی مسلمان آپنے بھائی کی منگئی پراپنی منگنی مذکرے " میں کہتا ہوں کہ اسی طرح جب ایک شخص نے اذان شروع کی تواس کے

یں ہما ہوں وہ ان مرق بب ایک می اسے دوں مروری ہمائی مسلمانوں برلازم ہے کروہ اس کی مزاحمت مذکریں۔ بھائی مسلمانوں برلازم ہے کروہ اس کی مزاحمت مذکریں۔

اورارشاد فرمایا کرجب اذان بلند ہوتی ہے توشیطان پیلی میرر بھاگتاہے اوراس کا گوزنکل جاتا ہے "

ا اورارشاد فرمایا که اذان کینے والوں کی گردنیں قیامت کے دن سے لمبی

اوراً ونجي ٻول گي

اورارشاد فرمایاک جس قدر موذن کی آواز بینی ہے اسی قدراس کی مغفرت ہوتی ہے ۔
 بہوتی ہے اور (قیامت کے دن) جن اورا نسان اس کی شہادت دیں گئی۔

﴿ اورارشا وفرما یاکہ جس نے سات برس مک طلب اجر کی نیت سے اذان کمی توجہنم سے آس کی روائی لکھدی گئی "

الله تعالی نے اذان کے متعلق جوچروا ایہاٹر کی چوٹی پر بکریاں چرا آمتھا ارشاد فرمایا میرے اس بندہ کو دیکھوکہ (پہاٹر کی چوٹی پر) اذان کم راسے اور بماز پڑھتا ہے یہ مجھ سے ڈر آ ہے ہیں میں نے اس کو بخش دیا اور اس کوجنت یں داخل کر دیا۔

اورحضور سلّی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان اورا قامت کے درمیان
 جودعاکی جائے وہ رد نہیں ہوتی ہے

 اورارشاد فرمایاکر بلال تورات سے اذان کہد دیا کرتے ہیں اس لئے تم کھاتے پینتے رہوجب تک کرا بن ام مکتوم اذان نہ کہیں "

﴿ اورار شاد فرمایا کر جب نمازی افامت کمی جائے توتم دور کر مفاز کے لئے منا در اور کر مفاز کے لئے منا در اور منان سے جل کر جاؤ ہے

احكام سجد

رسول الشیصلے الشعلیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم کہیں سجد دیکھویاکیسی موذن کی اذان سنو تو وال کسی کو قتل نظرو "
 اورار شاد فرمایا کہ جوشخص باک وصاف (باوضو) ہوکر اپنے گھرسے فرض ماز کے لئے نکلا تواس کو وہی اجرشلے گاجوا حرام با ندھے ہوئے حاجی کوملا میا درجو بیا شت کی نماز کے لئے نکلا اور خاص اسی کے لئے مسجد میں جا کھڑا ہوا تراس کو عرد کا تواب ملے گائے

ا اورارشاد فرمایاکر جب تم جنت کے باغوں سے گذرو تواس میں چراکرو۔

پوچھا جنت کے باغ کیا ہیں ؟ فرمایا مسجدیں "

اور ارشاد فرمایا کر جب کسی نے وضو کیا بھرصرف نمازی غرض سے سجد کی طرف جلا تو ہر ہر ورم کے بدار میں اس کا درجہ بر ها جا آماہ ہا اور گناہ جھڑتے

چگے جائے ہیں اور حبب وہ نماز پڑھتاہے اور اپنے مصلے پہنے فرشتے اس پرسلام بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ ! تواس پر رحم فرما ۔ اور جب تک کوئی

ید تا کہیں کا انتظار میں بیٹھا ہواہے وہ نماز میں کے اندر سے " شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا ہواہے وہ نماز میں کے اندر سے "

اورار شاد فرمایا کر بخوشخص صبح یا شام مسجد میں جاما ہے تواللہ تعالی جنت میں اس کے لئے مہمانی ہر صبح کے جانے اور شام کے جانے ہر تیار کرتا ہے "

اورارشاد فرمایاک جوآدی اللہ کے لئے مسجد بناتا ہے اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں گھر بناتا ہے "

اورارشاد فرمایاکردتین مسجدول کے سوابہ نیت اجرو تواب کہیں کہا کہ اور استریڈ ہاندھے جاتیں ایک سجد حرام دوسری مسجداقصی اور تعیسری میری مسجد۔

### آدابمسجد

نبى كريم صلى الله عليه وسلم كاارشاد ہے جس كامفہوم ہے كر جب تم ميں سے كوئى مسجد ميں دوركعت نماز پڑھ لے ؛ مسجد ميں دوركعت نماز پڑھ لے ؛

﴿ مسجد بنانے کا ،اس کوصاف ستھار کھنے کا اور اس کومعطراورخوشنبودار بکھنے کی مسجد بنانے کا ،اس کوصاف ستھار کھنے

کا حکم فرمایاسے۔

اورار شاد فروایا کر میری امت کے اجرو تواب میرے سامنے پیش کے گئے کے اجرو تواب میرے سامنے پیش کے گئے کے بیال کا تواب میں بیش کیا گیا ہے ۔ یہاں تک کر سیدسے خس و خاشاک اور کوٹا نکا لئے کا تواب میں بیش کیا گیا ہے ۔

ا در فرمایا کردمسجد اس تصولنا گناه باس کا کفاره به بدر اس کودفن کردیا

فائے"

ه اورارشاد فرمایا کرستم این تیراور نیرول کوروک لو ی

شوروغل کی وجدسے تاکہ عبادت کرنے والوں کا دل اچاط مذہوجائے۔

آ اورار شاد فرمایاک" جوشخص اپنی کم شده چیز کے دے مسجومیں آواز لگائے تو جائے ہے کہ سخدی اواز لگائے تو جائے کے سند فرائے کے اللہ تعالی تمہاری چیز تمہیں مالے کیونکر مسجدی اس لئے نہیں بنائی گئیں "اس طرح مسجد میں خرید و فروخت لین دین کرتے ہوئے دیکھو تو کہو" اللہ تعالی تمہاری تجارت میں نفع مذدے "اسی طرح مسجد کے اندر شعر گوئی وصاص اور حدود جاری کرنے کی ممانعت فرمائی کرے مسجد کے اندر شعر گوئی وصاص اور حدود جاری کرنے کی ممانعت فرمائی

② اورارشاد فرمایاکر میں ما تضد اور بنب کے لئے معجد حلال نہیں کرتا "

اورارشاد فرمایاکہ "جوشخص اس بدبودار درخت (بیاز ولہس) کو کھائے۔
 ہماری سجد کے قریب مذائے کیوں کہ جن چروں سے انسانوں کو تکلیف ہوئی ہے ہے۔
 ہے اُن سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے ہے۔

﴿ اورارشاد فرمایاً کُرُجب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو توریر بڑھے۔ اکٹھم ا ا نُشَخَ لِی اَبَدُّ اَبَ دَحُمُیّاک ۔ اور با ہرنیکلے توبید دُ عابر شھے۔ اللّٰ اُمُوَّا لِیْ اَسْلَاک میڈ نہ نہیں۔

اورارشاد فرمایاکر ساری زمین سجده گاه میرسوات مقبره اور جمام کے "

اورارشاد فرمایاکه ملعون چگرجا و توروت بهونے جاؤی۔

# ممازی کے کیڑے

اورار شاد فرمایا کر تم میں ہے کوئی آدی ایک کپڑے میں نمازر پڑھے جب کاس

کے کندھوں پر بالکل کیرانہ ہو"

اورارشاد فرمایاکر میمودگی مخالفت کروکروه اینے جوتوں اور موزوں کے ساتھ منازنہیں بڑھاکرتے ؟

اور نمازمیں سدل سے منع فرمایا مینی ایک ہی کیڑا ہوکہ ستر کھل جائے۔

قبله

حفرت ابرامیم اور حضرت اسماعیل علیمهاالسّلام بیت النّدی طوف نماز برُصِطَ عَلَمَ اوراک کی اولاد بیت المقدس کی طوف نماز برُصِطَ من استقبال کرتے رہے۔ جب حضورا قدس ملی النّد علیہ وسلم مدینه منوره تشوین کی توقیا کی آوس اور خزرج اور ان کے حلیف بیجور تھے۔ بیمی قبائل انصار کی جائے تھے۔ اسلام سے بیلے یہ بیجود کی اقدار کرتے تھے اس لئے بیت المقدس کچھوم کی مسلمانوں کا قبلہ را بعد میں النّد تعالیٰ نے بیت النّد کو قبلہ قرار دیا کیونکر اسی آرائی میں آب سلمانوں کا قبلہ ویلم اکثر آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے۔

ستره

رسول الشصلے الشرعلیہ وسلم نے فرمایاکہ اگر نمازی کے سامنے سے گذر نے والے کومعلوم ہوجا آگر گذرنے میں کتنا گناہ ہے توچالیس (سال) تک کھڑا دہنا گوارہ کر لیتا ہے

﴿ الدارشاد فرمایاكُ معورت ، گدها اورسیاه كُنّا نمازكو توردیتا ہے ؟ ﴿ اور ارشاد فرمایاكُ ٱكركونَ اونٹ كے كجا دے كے بشتے كے برابركوني چيز ركھ

بے توسامنے سے گذرنے کی پرواہ مزکرے۔

له يبود جوقة اورموزوں كرسائية مماز پڑھنا فلان تستليم بھينے تقى كو ظرائية تعالىٰ نے بھى ارشا دفرمايا كر "لين جوقة اكارد سے بينتك تو باكنوهادى طوئ ميں ہے" باس كى تميل جوقة اورمون سے كيونہيں جوتماس لينة آسطال شرطية يولم فيدوس كياس كوادل قياس برقة في دى۔ نماز ننگياؤس اورج تا پھنے بڑھنا وونوں برابر ہيں۔

## بنمازكے ضرورى امور

ارکان نماز کا پوراخیال ملحوظ فاطرب کسی درخت کا پودا جب آگمآ ہے تو شروع میں اُس کے دوہی پتے ہوتے ہیں اس لئے ہردورکعت کے بعدالتحیات ہے۔ تدبر فرع ہے تخلیق کی۔ گیارہ کاعدد تمام اعداد شمار میں و ترحقیقی سے زیادہ مشاہبت رکھتاہے فرص قصر میں گیارہ رکعتیں ہیں۔

# اذكار نماز اوراس كى متحب صورتين

دُعار استفتاح یعنی قرآن پڑھنے سے پہلے کچھ د عاپڑھے حضور قلب کے لئے

بارگاه الٰہی کی طرف متوجہ ہونے کا زبر دست ذریعہ ہے ،۔ کینامیں میں میں کینیڈ میں دیسی اسٹان سازی

اَلَّهُ وَبَاعِدُ بَدِينِی وَبَيْنَ الهِ فَدَا تُوجِدَانَ كُردِهِ مِيرِهِ اورميتِ خَطَايَا ى كَمَا بَاعَدُت بَيْنَ گناموں كے درميان جس طرح كر قون مُرْق الْمُشَوقِ وَ الْمُغَرِّبِ 1 اورمغرب كے درميان دورى كردى ہے۔

اللهُ عَزِّنَةِ بِنُ مِنَ الْخُطَايَا كَمَا يُنَقِى لِيهِ مُلَاتُو بِالْ كَرَدْ فِهِ وَكُولُنا مِول سے مِن

التَّذُّبَ الْاَبْدَ عَنَ الدَّنْسِ 1 طرح كرسفيدكِرْ إياك كِياج الَّاسِد ميل سه.
التَّهُ وَالْعَبْرُ خَطَايَا ىَ بِالْمَاءِ لَي الْمُعَاءِ لَي الْمُعَاءِ الرَّبُ وَالْعَبْرُ وَالْمَاءِ الْمَاءِ فَالْعَبْرُ وَالْمَاءِ الْمُعَامِدِينَ اللَّهُ وَالْمَبْرُ وِ 1 سه وحود مد.

آ إِنِيْ وَجَهُتُ وَجِهِى لِلَّذِي فَطَرَالسَّنَاتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَمَااَنَا مِنَ الْمُشَوْدِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَمَااَنَا مِنَ الْمُشَوْدِ وَالْاَرْضِ حَالِمَا وَمَا اللهِ مَنِ الْعُلَمِينَ مِن الْمُشَوْدِ فِي الْعُلَمِينَ عَلَيْ الْعُلَمِينَ الْعُلَمِينَ الْعُلَمِينَ الْعُلَمِينَ الْعُلَمِينَ الْعُلَمِينَ الْعُلَمِينَ الْعُلَمِينَ عَلَيْ اللهِ الْمُسَلِّمِ مَن اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

- ا اَعُوُدُ مِا للَّهِ مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّجِيهُودُ
- ﴿ اِسْتَعِيْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَآنِ الرَّجِينُودُ
- ﴿ اَعَنُ ذُبِاللَّهِ مِنَ الشَّيْعَلَانِ مِنُ نَغَيْنِهِ وَ نَفَيْتُهِ وَ هَمَّيْنِهِ 1 (بِنَاه لِيتَا بُولِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

تکبیراورقرارت کے درمیان سکتہ (خاموشی)امام مالک کے نزدیک بروایت حضرت ابوہر بریُ ڈخول سُنّت ہے۔ سری نمازوں میں مقدّی کوسور ہ فاتحہ پڑھنے نہ پڑھنے کا ختیار ہے لیکن امام کے لئے باعث تشولیش نہ ہو (امام ابوحنیفہ کے نزدکیے مقدّی ہروال میں خاموش رہے خواہ نماز جبری ہویا سری)۔

فیری نمازمیں سائھ آیات سے سوآیات کا پڑھنااولی ہے۔ عشاکی نمازمیں سیجاسم اور والیل عیدی میں سورة ق اور سورة اقتربت جمعہ کی نمازمیں سورة جمعہ اور سورة منافقون اور جمعہ کے روز فجر کی نمازمیں الم تنزیل اور صل اقترب اقدس صلے اللہ علیہ وسلم اکثر بڑھاکرتے تھے۔

جب كوئى سَنَيْج اسْحَرَيِّكَ الْاَعْلى بِرْسِع تُواس كُوكَمِنا چاستُ سُبُعَانَ دَيِّ الْدَعْلى اورجب اليَّسَ اللهُ بِاَحْكُوالْحَالِكِيْنَ بِرُسِع تُوجِا سِئَ كُروه بَلَى وَانَاعَلَىٰ الْدَعْلى اورجب اليَّسَ اللهُ بِاَحْكُوالْحَالِكِيْنَ بِرُسِع تُوجِا سِئَ كُروه بَلَى وَانَاعَلَىٰ

ذيك مِن الشَّاهِدِيْنَ كِهِ-اور حِسْخَص الدَّنَ ذَلِكَ بِقَادِرِ عَلَى اَنْ يَحْتِى الْمُنَ لَى الْمُ لَى الْم توريبكى كهدا ورجوشخص فَيِاكِي حَدِيْتُ بَعَدُهُ مُ مُؤْمِنُوْنَ بِرُّ مِعْ توريامَتَا بِالله كهد

ركوع ميں ايك ذكريہ ہے سُبْعَانك اللهُ وَرَبّنا وَ بِعَمَدِك اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَا

قوم میں الله عُرْدَبَنَا لَكَ الْحَمَدُ حَمَدًا كَشِيْنَا طَيِّبًا مُبَارًكَ فِيهِ كَ بعد یه دعا بھی وارد ہے مَلاءَ السّنوٰتِ وَمَلاءَ الْاَرْضَ وَمَلاءَ مَا شِمْتَ مِنْ شَیْ بَعْدُ داسمان بحرکراور زمین بحرکراور جو کچھان دونوں کے درمیان ہے وہ بحرکراور ج چاہے وہ مجرکر) اور ایک روایت میں بیمی وارد ہے آھنگ النّناءِ وَالْجَدِ آحَقَّ مَاقَالَ الْعَبُدُ وَكِمُنَا لَكَ عَبُدُّ اللّٰهُ وَلَا مَانِعَ لِمَا عَطَيْتَ وَلَا مُعْطِى لِما مَنعَتُ وَلا يَنفَعَ ذَا لَجَدٌ مِنْكَ الْجَدُ اور یہ ذکر بھی قوم میں وارد ہے الله مُوطَقِق فِی فِی مِن الذَّنُونِ وَالْخَطَامَ كَمَا مِالسَّلَجُ وَالْبَرُدِ وَالْمَانَةِ الْبَارِدِ اللَّهُ وَطَهِي فِي مِنَ الذَّنُونِ وَالْحَطَامَ كَمَا

صبح کی قنوت کوئی سنت مستقرہ نہیں ہے۔ یہ صرف مصیبت کے وقت برطعی جاتی تھی۔

سجده كه اذكار سُبْحَانَ رَبِّى الْاَعْلَىٰ تَيْنِ مِرْتَبِدِ سَبْحَانَكَ اللَّهُ مَّرَبَّنَا وَيَجَلِكَ اللَّهُ مَّاغَفِرْ لِىٰ اوريكِ بَى سِهِ اللَّهُ مَّلَكَ سَجَدُثُ فَ بِكَ امْنَتُ وَلَكَ اَسْلَمَتُ سَجَدَ وَجُهِى لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَةً وَسَنَّ سَبْعَهُ وَبَصَّلَ وَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْعَالَقِينَ اوريكي سجده كى دعا وَس مِيس سِهِ سُبُقُ حُ قُدُّوسٌ رَبِّنَا وَرَبَّ الْمُلْخِكَةِ وَالرَّفَحُ اور يهى هِ اللهُ مَّاغُفِرْ لِى ذَنُهِى كُلَهُ دَقَهُ وَجَلَهُ وَ اَوَّ لَهُ وَاخِرَهُ وَعَلاينِكَ وَ مَعَلاينِكَ وَ مِسَّ اللهُ مَّا عُفْدُ بَيْكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمَعَا فَايَكَ مِنْ عَقَّرُ بَيْكَ مِنْ عَقَرُ بَيْكَ مِنْ عَقْرُ بَيْكَ مَنْ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْكَ مَا اللهُ مِنْ عَلَيْ اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْكَ مَا اللهُ مِنْ عَلَيْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْكُ مِنْ عَقْرُ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ مَنْ اللهُ عَلَيْكُ مِنْ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُ مِنْ مَنْ عَلَيْكُ مِنْ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ مَنْ عَلَيْكُ مِنْ مَنْ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ

اورجلسەمىں يەدعاسە اَللَّهُ مَّاغْفِرُ لِيُ وَادْجَمَٰ فِي وَاهْدِ فِي وَعَافِئِي وَادْرُهُ قُرِيْ ٤

# نمازمين ناجائزا مورا ورسجدة سيبواورسجدة تلاوت

نمازمیں باتیں کرنا، سلام کا جواب دینا، کمر پر ہاتھ رکھنا، اِ دھراُ دھرد کھینا کنکرصاف کرنا منع ہے۔ جمائی کو بھی روکنا چاہئے۔ آنخطرت صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا تنماز میں چھینکنا اور اونگھنا اور جمائی لینا اور حیض وقے اور نکسیر (کا بہنا) شیطان کی جانب سے ہے "

عمل قلیل سے نماز باطل نہیں ہوتی نمازی حالت میں سانپ بجپوکا مارنا،گردن بھیرے بغیرادھ اُدھر دیکھنا اگراس سے زیادہ عمل کرے گاتونماز فاسد ہوجائے گی۔

نمازمیں مجول چوک ہوجائے تو آخضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے دوسجد کے کہ کہ کہ دوسجد کرنے کا حکم دیا ہے مثلاً تین یا چار رکعت پڑھنے میں شبک ہوجائے توجس قدار یقین ہے اس پر باقی کی بنا رکرے اور سلام پھیرنے سے پہلے (تشہد پڑھنے کے بعد دائیں طرف سلام بھیرے اور پھر) دوسجدے کرے۔

اسی طرح اگر رکعت یا رکن بڑھ جائے توسیرہ سہوکہے اور اگرواجب بھول گیا یا مکررکر لیا توبھی سجدہ سہوکرہے۔

حضورا قدس صلی الٹرعلیہ وسلم نے سجد ہ تلاوت کرنے کا حکم فرمایا یہ پورے قرآن مجید میں چود ہیا پندر ہاتیس ہیں اور جن مواقع پر فرشتوں کے لئے حضرت آدم علیہ السّلام کو سجدہ کرنے کا حکم ہے وہ ان سے ملیحدہ ہیں۔

# نوا فاكلبيان

جمعه کی نما زکے بعد مسجد میں نمازیر مصنے والے کے لئے چار رکعت مسنون ہیں اور گھر برجاکر بڑھنے والے کے لئے دور کعت اِس کی وجہ یہ ہے کہ دوہم مثل نمازیں ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ لوگوں کے اجتماع عظیم میں مذیر مصنی چاہئیں۔ اسی لئے حضورصلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرد کوئی نمازکسی نماز کے ساتھ مذملائی حا جب تك كه مات مذكرے يا مامرية آجائے "

تہجد کی نماز حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوگ سوئے ہوئے مهوَّل اس وقت تم نماز رهمو"

التدتعالي كاارشادىي.

اِتَّ فَاشِعَةً النَّيْلِ هِي اَسَنَدُ بِ شَك رات كا عَضْ مين دل اورزبان وَطْاً وَآ تُسُومُ قِيلًا ٥ إِنَّ كَاخُوبُ مِنْ الْهِ الرردعايا قرأت مر) بات خوب کھیک تکلتی ہے۔ بے شک تم کود میں بہت کام رہماہے (دنیوی بھی اور

لكَ فِي النَّهَامِ سَبْعًا طَوِيْ لِاَه (المزمل ۲-2)

دىنى تھى)\_ اورحضوراقدس صلى الدعليه وسلم في فرمايا كرد برورد كاررات كو يجيل حصمين

البيخ بندول سے بہت قريب ہوجا آ ہے"

تہجد کے وقت کی دعائیں اور اذکار بہت سے مروی ہیں مثلاً دس دس رستیہ اللهُ أَكْبَرُ . سَبْعًا نَ الله . سَبْعًا نَ الْمَلِكِ الْقُدُّ وسِ استغفار اور لا إله إِلَّا اللهُ اوردس معمرتبديد دعاير صاكرة عص الله مَوَّ إِنِّي اَعُودُ بِكَ مِنْ ضِيُقِ الدُّنْيَا وَضِيْقِ يَوْمِ الْفِيْكَامَةِ ٤

چاشت كابهترىن وقت يرب كرآ فياب اين چندمر طل ط كراد درمين گرم ہوجائے کہ اونٹنی کے پنج کے یا وُں جلنے لگیں۔ استخاره کابرا فائده به بے کہ انسان اپنے اراده کواللہ تعالیٰ کے اداده میں فناکر دیتا ہے۔

صلوة ماجت - خالص الله تعالى سے ماجت بورى كرانے كے لئے دوركوت اور دعامسنون كى كى م

وردعا مسلوة توب - اس نفل سے گنا ہ کا زنگ قلب بررا سخ نہیں ہویا یا بلاکفارہ

ہوجا تا ہے۔ صلوة سحية الوضو اس سے الله تعالے كى جانب سے سعادت كابراح احصر

عطاموتاہے۔

صلوة التبيع - يه نماز بمنزل اُس كامل نمازك بيم توحضوصط الدعليه وسلم في طالبان خيرك لية مسنون فرماتي -

صلوة الآیات مین سورج گرمن ، چاندگرمن ، ظلمت واندهیری وغیره ایسے او قات میں عالم مثال میں اللہ تعالیٰ کے اہم فیصلے صادر مہوتے ہیں۔ دنیا میں روحانیت بھیل جاتی ہے۔

صلوة الاستسقار - طلب بادان كى مناز ـ اس مين آه وزارى كرساته جادر

صلوة العيدين - (معووف سے) -

سجدہّ شکر ۔نعمتانسان کے اندرایک گویۂ بڑائی ّ اورغرور پیداکر دیتی ہے یہ سجدہ اس مرض کا علاج ہے ۔

# عمل ميں اعتدال اور مياندروی

نفسمیں ماہوسی یار بخ وملال آنے سے عبادات میں خشوع وخضوع ختم

ہوجا آہے ① رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که" در میا نی راہ اختیار کروتم میں ، عبادتوں کا حصار نہیں کرسکتے اپنی طاقت کے مطابق عبادات انجام دوی و اور ارشاد فرمایاکر دین آسان ہے اور کوئی شخص دین میں سختی نزکرے مگردین اس کو تھکا دے گا "

اورار شاد فرمایاک بہترین عمل الله تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جس پر معاومت (اور میشکی) کی جائے اگر ہے وہ مقورا ہی کیوں نہ ہو "

اورارشاد فرمایاکه اپنی طاقت کے مطابق عمل کروکیو نکرالله تعالی نہیں تھکیا جب مک کرتم خود تھک مذجاؤ ۔

اورارشا د فرمایا کُر جوشخص سوگیا اوراپنا وظیفه اور وردیاس کا کچھ حصتہ
 چھوٹ گیا اوراس نے ماز فجراور نماز ظہر کے در میان پڑھ لیا توگویا اس نے
 رات ہی میں اپنا وظیفه اور ورد پڑھ لیا "

# معذوروب كى نماز

ایک عذرسفرہے۔آب سی اللہ علیہ دسلم نے فرمایاکہ یہ قصرتم پراللہ تعالی کا صدقہ ہے، تم اس صدقہ کو قبول کروی

صلوٰۃ خوف میدان جنگ میں کھڑے ، بیٹھے ، پہلو پر ہرحال بیں نماز کا حکم ہے۔ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو تم اپنی اپنی طاقت کے مطابق اسے بما لا و "

#### جماعت

نماز (طاعت وعبادات) جب جماعت سے اداکی جاتی ہے تو معاشرت و معا کی تدا بیر ضرور یہ کا جزوبن جاتی ہے اور نماز کی خوب اشاعت ہوتی ہے۔ عالم، جاہل ضعیف و کمز ورسب ہی مستعدا ورنمایاں ہوجائے ہیں۔ یہ کھرے اور کھوٹے کیائے کسوٹی ہے۔ جمعدا ورجماعت کی مشروعیت اسی لئے مستحکم کی گئی اس مے فضائل بہت ہیں اوراس کے ترک کرنے پر وعیدیں بھی نبہت سخت وارد ہوئی ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جنگل یا دیبات کرجس کے اندر تین مسلما

ی حریم کی صدیقید و م مے سرمای کون میں میں جوان پر شدیطان مسلط ہوجاتا موجود ہوں اور اس میں جماعت کی نماز سرموتی ہوتوان پر شدیطان مسلط ہوجاتا

مے ہے

ا اورار شاد فرمایا کرد قسم اس ذات کی جس کے ای تھ میں میری جان ہے میں نے ارادہ کیا کہ لوگوں کو لکڑیاں جمیں نے ارادہ کیا کہ لوگوں کو لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں کچیڑمیں ان لوگوں کے پاس جا دَن کو جلادوں یہ جا دَن جو ہلا عذر گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں ان کے گھروں کو جلادوں یہ کردو، بیمار، شب میں برسات، سردی، کھانام وجود ہو، بیشاب پا خانہ کا تقاضا ہو توان حالات میں رخصت کی گنجائش ہے جسی علت ویساحکم۔

اورار شاد فرمایا کرتم اس طرح صفیں کیوں قائم نہیں کرتے جس طرخ فرشتے میروردگار کے حضور قائم کرتے ہیں "

(۱ ورار شادفر مایاکر تم اپنی صفیں برابر کروٹہیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے عمیر دے گا"

﴿ اورار شاد فرمایا که جوشخص امام سے پہلے سرا مھاتا ہے کیا وہ اس سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سرکو گدھے کی شکل میں تبدیل کردیں "

جمعه

ن دفوراکرم ملی الشرعلیه وسلم فے فرمایاک بہرین دن جس میں آفتاب طلوع برت اوم رسید السلام) بدا کے گئے

اوراسی دن جنت میں داخل کئے گئے اور اُسی دن جنت سے نکالے گئے اور قیا مت بھی اسی دن قائم ہوگی اور جو پائے اس دن اس طرح مرعوب اور ہیبت زدہ ہوتے ہیں جس طرح کسی سخت مہیب سے ڈرتے ہیں ''

اورارشادفرمایاکر (جمعه کے دن) ایک وہ ساعت ہے اس میں الترتعاليٰ اللہ مسلمانوں کو جو کھے وہ طلب کرتے ہیں عطافر ما تاہید ؛

اس گھر کی تغیین میں مختف روایات ہیں بعض کہتے ہیں کہ یرساعت خطبہ سے مناز کے ختم ہونے تک یعض کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن عصر سے مغرب تک ہے۔

• اودار شاد فرمایا کہ لوگ ہرگز ہرگز جمعہ کی نمازیں ترک مذکریں وگر مذاللہ تعالیٰ ا

اُن كے دلوں بُرِ فير ليگا دے گا بيروه غافل بيوجا تيس كے ي

جوشخص ایسے وقت آئے جب امام خطبہ پڑھ را ہوتواس کوچا ہے کہ نہایت اختصار کے ساتھ دور کعت نما زپڑھ نے کیونکدان دور کعتوں کے متعلق ایسی صبح احادیث موجود ہیں جن کا اتباع صروری ہے۔

# إسشلام كى دوعيدي

نمان عابیت میں دودن خوشی کے لہوولعب میں منائے جاتے تھے ایک نرون اللہ اوردومرادن مبرجان کہلا تا تھا نیک کرون ال اوردومرادن مبرجان کہلا تا تھا۔ نبی کریم صلے اللہ علیہ دسلم نے ان دونوں دنوں کو تھی الفطر " اور میدالاضنی ممیں بدل دیا جن میں حیادات اور قربانی واجب ہوئی۔

### جنازول كابيان

باہم اختلاط اور سوم کی رسول الشصل الشرعليہ وسلم نے اصلاح فرمادی شلاً مراین کی تبدارداری و فرمادی شلاً مراین کی تبدارداری و عبارت استعانت ۔ گنا ہ سے بچایا جائے ۔ شکی برآمادہ کیا جائے ۔ صبر ورصائی تلقین کی جائے جکمار کا مقول ہے کہ جس کا ذکر اور نام دنیا میں دندہ ہے وہ خود می زندہ ہے مرانہیں ہے۔

نى كريم صلى الدعليه وسلم في فرمايا كر مبومسلمان كسى بيمارى يا مصيبت مي الله من ميمارى يا مصيبت مي الله مبتلا م موجات توالته تعالى اس كه كناه اس طرح جعاله ديرًا بي جيد درت من يعت جعرط جات بي -

آدمی اینا دا مهنا اعقد مریض پر بھیرے اور پیرٹرھے ا

اَذُهَبِ الْبَاسُ رَبَّ الدَّاسِ وَاشْفُ لِهِ الدَّاسِ وَاشْفُ لِهِ الدَّوْسِ مُصَارِب تُوسِيمارى كودفع فرما اَنْتَ الشَّافِيُ لَا لِيَفْاَءَ الدَّشِفَاءُ لَكَ اورتوسِي شفا دے كه شفا صرف تيرى شفا يَسْفَاءً لَّذَيْ يَغَادِدُ سُفَّمًا لا يَعِيدُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ مِنْ فَاكْمُ مِنْ بِالْحَى مُرْسِدٍ -

(r) اورارشاد فرمایاک :-

انَاعِنُدَ طَنِ عَبَدِي ميں اپنے بندہ سے ايسا بيش آتا ہوں جسا بی د وہ مجھ شے گمان رکھتا ہے۔

ورارشاد ومایاک جس مسلمان کوکئ مصیبت پہنچ اوروہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اِنّا لِلّٰہِ قَوالنّا ہُدَّ اللّٰہُ وَ اِنّا لِلّٰہِ قَالَہُ وَ اِنّا لِلّٰہِ قَالَہُ وَ اِنّا لِلّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ اللّ

حضوراکیم صلے اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت ذینب رضی اللہ عنہا کے لئے عوروں سے ارشاد فرمایا کر" اس کو طاق نہلاؤ تین ' پارنچ یاسات مرتبہ پانی اور بیر کے بتوں سے بعد میں کا فور واسے اعضار سے لگاؤ "

کا فورسے لاش جلدی خراب نہیں ہوتی اورموزی جا نور قربیب نہیں آتے۔

اورارشاد فرمایاک کفن زیاده قیمتی مندوکیونکه وه بهت جلداس سے جداکر دیا جائے گائی

اورادشادفرمایاک مسلمان کی نعش کواس کے اہل وعیال کے ساھنے دوکے
 رکھناکسی طرح مناسب نہیں "

اودادشا دفرمایاک موت پریشان کن چیز ہے جب تم کسی جنازہ کود مکھوتو

#### كفرے موجاياكرو "

جنازَه كى نمازَميں اَللَّهُ عَلَّاغَفِنْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا الزما بِرُحْمَى جاتَى ہے اس کے بعد اَللَّهُ عَلَا تَحْرِمُنَا اَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَنَّا بَعْدَهُ پِرُسِھے۔

- ﴿ اورارشاد فرمایا کہ جومسلمان مرجائے اوراس کے جنازہ کی نماز ایسے چالیس آدمیوں نے بڑھی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا تواللہ تعالیٰ مُردے کے حق میں اُن کی شفاعت قبول کرے گائ
- ک اورارشاد فرمایا که جاملیت کی چارجیزی میری اُ مت میں ایسی ہیں کرجن کو میری امت حجود اُسے گی نہیں "وہ چارائی ہیں ﴿ حسب وخاندان پر فخر ﴿ نسب برطعن و سننع ﴿ ستاروں کے ذریعہ برسات طلب کرنا﴿ مُردوں پر نوح کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح فرمادی۔

#### زكوة

زلاة بخل کی عادت کودورکر کے سخاوت پیداکرتی ہے جوکہ تہذیب نفس کے لئے ا تریا ت ہے اور اسی پر باہمی حسن معاملہ وحسن سلوک اور اخلاقی حسنہ کادارومدار 
ہے۔ سنہری سیاست اور نظام کی کفالت اسی زکوۃ وصدقات سے ہوتی ہے انہا 
ہاتوں کے بین نظر شریعت نے زکوۃ کی مقدار اور اندازہ مقرد کردیا اور اس کے وصول 
کرنے کا طریقہ متعین کردیا گیا۔ نامی یعنی بڑھنے والے مال پرزکوۃ فرص کی گئے ہے 
اس کی تین قسمیں ہیں ﴿ چوبائے ﴿ زراعت ﴿ سی جارت کسب و بیشوں پر امصول (ٹیکس) بھی ضروری ہے جنس کی زکوۃ اسی جنس سے وصول کی جائے وی 
مصول (ٹیکس) بھی ضروری ہے جنس کی زکوۃ اسی جنس سے وصول کی جائے وی 
بیس درم پرزکوۃ نہیں ۔ گھر کے مال وسامان پر بھی زکوۃ منہیں یغرض کہ ہوتے کے کے 
منوابط مقرد فرما دیے گئے۔

ے برچاروں باتیں فطرت بشری کے صدیستجاوز کرنے ہیں ہوتی ہیں جس طرح صدے زیادہ شہوت کا ہوجا تا کیونکو فنوس میں ایک قسم کی غیرت معارہ جوانس میں جان ہوتی ہے۔ مُوے ہے جت آدی کو مدنے بیٹنے پرمجور کتی ہے اور ایک شکون ہے میں کے معب خوا مخواہ متاروں سے بارش جا ہے ہیں۔ ان باقوں میں کرمج کی کو کہ دارہیں۔

# سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمرت

الشرتعالی کا ایک فرشة خرج کرنے والے کے حق میں یہ دعا کر تار ہتا ہے " لے السراتی راہ میں) جوخرج کر تاہے اس کو بدلے میں اور دے " اور جوشخص بخیل ہے اس کے لئے دوسرا فرشتہ بددعا کرتا ہے " لے الشریخیل کا مال صابح کر دے "

نبی کریم صلی الشرعلیدوسلم کاار شا دید که صدقر پروردگار کے غصتہ کو تھن ڈا کردیتا ہے "

اورارشا دفر مایا کر مجس نے مال کی ذکوۃ نددی قیا مت کے دن اس کا مال
 اقرع سانپ کی شکل میں آئے گائے

ورار شاد فرمایا که تم میں سے انگلے لوگوں کو بخل دحرص نے ہی ہلاک کیا ہے ہوں بخل وحرص ہی نے آن کو خونریزی اور حرام چیزوں کو صلال کرنے برآ مادہ کڑیا آ

اورارشا وفرمایاکہ بندے کے قلب میں بخل اور ایمان کبی جمع نہیں ہوسکتے یہ اب ذکوہ ، صدقہ ، بخل ، سخاوت ، نیزعدل ، توکل ، برشکونی اور بدفال ہے ، اجتناب کرنا بھی اسی قسم کے ابواب میں داخل ہیں اور ہر برباب کے متعلق بے شمار مشہود ا حادیث مروی ہیں ۔

# مقدارزكوة

جس قسم کامال ہواسی قسم کی زکوۃ کی جائے۔ پانچ وستی مجور (غلہ) پانچ اوقیہ چاندی اور پاریخ اونٹ سے کم پرزکوۃ نہیں ہے۔ گھوڑے اور غلام پرزکوۃ نہیں کیا اگر تجارت کے لئے ہیں توزکوۃ حسب نصاب مقررہ فرص ہے۔ زیورات پرزکوۃ دی جائے میں بہترہے۔



### مصارف زكوة

کا حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ زکوۃ کے مال سے غلام خرید کر آزاد کیا جا اللہ ہے اور حج کرنے کے لئے بھی دیاجا سکتا ہے۔

اور رسول الشصل الشعليه وسلم في فرمايا كر" زكوة لوگون كاميل باورر ور اور ميل اوران كي آل كے لئے جائز نہيں ہے "

# صدقه وزكاة كے متعلق چندامهم امور

- رسول الشرصل الشرعليه وسلم نے فرما یا کہ جو آدمی موت کے وقت ص قر خرات کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی بیٹ بھر جانے کے بعد بچہوئے کھانے کی بخشسٹ کرتا ہے ؟
   کھانے کی بخشسٹ کرتا ہے ؟
- اورارشاد فرمایا ک<sup>ه</sup> دو آدمیوں مے درمیان عدل وانصاف کرناص قرب اورارشاد فرمایا که دو آدمیوں مے درمیان عدل وانصاف کرناص قرب اوراچی بات کہناص قرب اور نمایا لکیا لئے اللّٰه کہنا ، تکبیر کہنا اور نمایا لکیا لئے اللّٰہ کہنا ، تکبیر کہنا اور نمایا لکیا لئے اللّٰہ کہنا ، تکبیر کہنا اور نمایا لکیا لئے اللّٰہ اللّٰہ کہنا ، تکبیر کہنا اور نمایا لکیا لئے اللّٰہ کہنا ، تکبیر کہنا اور نمایا لکیا ہے ۔ "

#### روزول كابيان

قوت بہیمیداور شہوانی لذتوں کو توڑنے کا روزہ بہڑی ذریعہ ہے جسسے قوت بہیر یا ذریعہ ہے جسسے قوت ملکیہ غالب آجاتی ہے۔ روزے کا اجتماعی عمل ہرایک کوعمل کے لئے اُبھارا ہے اور جری کردیتا ہے جس سے کی بہی پیدا ہوتی ہے۔ رمضان المبارک ہی میں قرآن مجید نازل ہوا ہے اور لیلۃ القدرا تی ہے اور تراوی اور اعتکا ف بھی ہوتا ہے۔ شوال کے چھ روزے ، ہر مہینہ کے تین روزے ، عاشورہ اور عرفہ کے دن کے روزے رکھنا وارد ہوا ہے۔

## روزوں کی فضیلت

- رسول الشرصلے الشرعليہ وسلم نے فرما ياكه مرمضان المبارک شروع ہوتے ہى جنت كے دروازے كھول دئے جاتے ہيں اورجہنم كے دروازے بند كردئے جاتے ہيں اورشاطين حكر دئے جاتے ہيں "
- اوراد شادفرمایاکہ جوشخص رمضان کے روزے ایمان اور طلب تواب کے ادادہ سے دکھتا ہے اس کے پہلے تمام گناہ معاف کردیتے جاتے ہیں "
- اورار شاد فرمایا کہ ابن آدم کے ہرنیک عمل کا قواب بڑھ جا ماہے نیکی کا تواب بڑھ جا ماہے نیکی کا تواب دس مثل سے سات سومثل مک کر دیا جا ماہے یہ
- اورار شاد فرمایاک" الشرنعالی فرماناً ہے بندہ فے صرف میرے لئے روزہ کا مارار شاد فرمایاک" الشرنعالی فرماناً ہے ا رکھامیں ہی اس کابدلہ دول گا۔ کیونکروزہ دار میرے ہی فاطرا پنی خوامش اور کھانے کوترک کردیتا ہے "
- اورار شاد فرمایاکر روزه داد کے لئے دومسرتیں ہیں ایک افطار کے وقت اللہ کے دوسری پروردگارسے ملاقات کے وقت اللہ کے دوسری پروردگارسے ملاقات کے وقت اللہ کے دوسری پروردگارسے ملاقات کے دوسری پرورد کار کے دوسری پرورد کی دوسری پروردگارسے ملاقات کے دوسری پروردگارسے دوسری پروردگارسے ملاقات کے دوسری پرورد کار سے ملاقات کے دوسری پروردگارسے دوسری دوسری پروردگارسے دوسری کے دوسری
- اورارشا د فرمایاکه سروزه دار کے مهند کی بدبوالشد تعالی کے نزدیک مشک
   کی خوشبوسے زیادہ محبوب اور خوشگوارہے "
  - (ع) اورارشادفرمایاکر روزه (جہنم کی آگ سے) وصال ہے "
- ا درار شادفر ما باکر روزه دار کوکوئی برا کھے یا اس سے لاے تو (روزه دار کو)
  اس سے کہ دینا چاہیئے کرمیں روز درار ہول "

### روزول کے احکام

ن بى كريم صلى الترعليد وسلم في فرما ياكر مصنان كا چاندد يكه كرروزه ركهو الدرستوال كا ديكه كرختم كرويه

- اورار شاد فرمایاکہ جب شعبان کامہینہ آدھا ہوجائے تواس میں روزےنہ رکھو "
- ا اورارشاد فرمایاکہ جس نے فجرسے پہلے روزہ کی نیت نہیں کی اس کا روزہ کی نیت نہیں گی اس کا روزہ کی نیت نہیں گ

روزه افطار كرت وقت ان كلمات كاكهنا سنّت ب ذَهَبَ الظَّمَاءُ وَابْتَكَتِ الْعُرُقُ وَتُبَتَ الْآجُرُ انشَاءَ الله الديه الفاظ مجى وارد بين اللهُ قَلْفَ صُمْتُ وَعَلَى دِنْ قِكَ آفطُونَ لا

اورار شاد فرمایاک جس شخص کے پاس ایسی سواری ہوکہ منزل مقصودتک آسانی سے پہنیا دے تووہ جہاں رمضان یائے روزہ رکھے ﷺ

(۱ اورارشاد فرماً یاکه جوشخص مرگیا اوراس پرروزے واجب تھے تواس کی جانب سے اس کا ولی روزے رکھے یا ہرروزہ کے عوض ایک سکین کو کھانا کھلائے "

## روزون سيمتعلق جند ضروري مسائل

صنورا قدس صلے الشرعليہ وسلم فے ارمثاد فرما ياك بس سيوده بات مذكرے اور مشور فيل كرے وادر مشور فيل كرے كرے اور مشور فيل كرے كرد واللہ ميں دوزه سے ہوں يور كر كرے اور نفسانى افعال سے اجتناب كرے -

اورارشاد فرمایا که جوآدمی (روزه میں) جھوٹ بولنا اوراس پرعمل کرنا ترک «کرے توالٹہ تعالیٰ کواس کی کوئ ضرورت نہیں کہ وہ خوامخواہ بھوکا بیاسا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ بیجینے لگانے اور لگوانے والا دونوں افطار کریں۔ لگوانے

اور ارساد مرمایا رہیں گائے اور وصلے وہ دووں اسلامین کی اندرسی والاضعف کی وجہ سے اور لگانے والاسینگی چوسٹسے دکیونکہ علق کے اندرکسی چیز کے پہنچنے کے الحقال سے) امن میں شربینے کی وجہ سے افطار کرے یہ 2

(۱) رسول الشطی الشعلیه وسلم نے ارشاد فرمایاکر مجوآدی الشد تعالے کے لئے ج کرے اور اس میں فضول باتیں اور فسق کے کام رزکرے تو وہ اس روز کا سا ہوجاتا ہے جیسے کہ اپنی مال کے پیلے سے پیلا ہوا تھا ؛

(۲) اورار شاد فرمایا که رمضان میں عمرہ کرنا ج کے برابر ہے یہ

اورار شاد فرمایا کرد جس شخص کے پاس زادراہ اور سواری موجود ہے جو اسے بیت اللہ کا ترکی ہوجود ہے جو اسے بیت اللہ کا ترکی بہنچا سکتی ہے بھر بھی اُس نے گئے مذکیا ترکی بعید نہیں کہ وہ میرودی یا نصرانی ہوکر مرت یا

## مناسك حج

مناسک چار ہیں۔ جی ٹمفرد ، عمرہ مفرد ، نیج تمتع اور جی آزان ۔ مکہ مکر مرکے باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے احکام جی مختلف ہیں۔ میقات وطواف قدوم ۔ منی عرفات ۔ مزدلفہ رمی جمار ۔ طواف اصنا فراطواف زیارت) ۔ صفا ومروہ (سعی) قربانی ۔ حلق ۔ حل حرم ۔ طواف وداع ۔ بطن وادی ۔ بطن محسر ۔ مشعوالح ام ۔ والیک مقام ابطح ان سب مناسک اور مقامات کے الگ الگ احکام ہیں ۔

# حضورصل الشرعليه وسلم كاحجة الوداع

یوم تروریعیی آتھویں تاریخ منی کوروائگی۔ رسول الشصل الشعلیہ وسلم نے فرمایا کر سجو بات مجھے بعد میں جاکر معلوم ہوئی پہلے معلوم ہوجاتی تومیں ہری سیسنی قربانی کا جانور مذروا نے کرتا اور اس کومیں عمرہ کرویتا۔ لہذا جس کے پاس بری منہووہ ملال ہوجائے اور عمرہ کرنے کی سے یا ہمیشہ کے لئے ہے یا ہمیشہ کے لئے تواہی صلی الشعلیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہے یا

ذوالحليفه مين حضرت اسمار بنت عميسٌ كا وصنع حمل ببوا توحكم ديا كرفسل كرلو ا درسترم کادبریش با نده لوا وراحرام با نده او -بطن وادی میں خطبہ پڑھا اس میں اُن امور کو بیان فرمایا جن کی لوگوں کو صرورت تھی ادران کے معلوم کئے بغیرهار دہمیں تھا۔ ج کے تعلق کچھاورسائل رسول الشفط الشرعليه وسلم نے فرمایاک مجراسود جنت سے اترا ہوا ہتھ ہے بیردودھ سے زیارہ سفید نھا بھر بنی آدم کے گنا ہوں نے اسے سیاہ کرتیا <sup>جا</sup> اورار شادفرمایاکہ التُدک قسم قیامت کے دن التُدتعال حجراسور کواہی شاپ ہے اُٹھائے گاکہ اس کی دوآ نکھیں ہوں گیجن سے وہ دیکھیے گا اورزبان ہوگ جس سے وہ بولے گا اور جس نے اسے لوجہالتہ بوسد دیا ہے اس کی گواہی ویگا؟ ۳) اور ارمتناد فرما یاکه بهترین دعاعرفه کے دن کی دعاہیے اور بهتر بات جومیں نه اورمجه سے قبل انبیا رکرام علیهم انسلام بنے کہی وہ لَاۤ اِللهُ اللهُ عَحْدَهُ لاسكريك كذه اگرکول شخص ج کرنے سے قاعر ہو تب بھی اس کو ہدی یعنی قربانی کاجانور وال به بجناست سے۔ کچھ لوگوں نےحضورصلی ایڈعلیہ وسلم سے دریا فت کیا کہ اگر کسی نے قربانی کا جانو ذ نع کرے سے پہلے سرمنڈا دیا۔ یاری جمارسے قبل کسی نے قربانی کا جانور ذی کردیا۔یاشام ہونے کے بعدکسی نے رمی جماد کی یا طواف الافاصہ سے پہلے سر مندادیا توکیا حکم ہے۔ ان تمام مسائل کے جواب میں آپ نے فرمایا" لَلْحَرَجَ" اوران کے لئے آپ نے کسی قسم کا کفارہ وغیرہ دینے کا بھی حکم نہیں دیا۔ اور ظاہر سے کہ بیان کے موقعہ پرسکوت کرنا بیھی ایک قسم کا بیان ہے۔ کاش مجھ

يمعلوم بروجائ كراستجاب كے بيان كے لئے لاحرج سے مجى كوئى زيادہ مرتك

#### اورواضح لفظ موسكماي

### احسان محاسن اخلاق اورنیکیو کابیان تعمر احسان کے جار اساسی اصول

اعمال نفسانیدپر تواب وعذاب انسان کومکناہے اس قسم کے اعمال کی بنا اقتصاد اور میاندروی پر مہونی چاہیے۔ اور اس طرح بھی کرانسانی نفوس کی تربت اور اصلاح مہوتی مہواسی کوعلم احسان (یا تصوف) کہتے ہیں۔ اعمال میں بسااوقات ریا ، سَمعہ، تمانش اور عادت کو دخل مہوتا ہے یااس میں عجب وغرور اور احسان جتانا اور احسان جتا کرکسی کو تکلیف وایذا بہنچا نامقصود ہوتا ہے۔ جوصرف فرائض تک اپنے اعمال محدود رکھتا ہے وہ ذکی نہیں ہے۔

نفسانی گیفیت کے اعتبار سے انسان اپنے نفس کا خود طبیب ہوتا ہے اور وہ اپنی طبیعت کے موافق اپنے نفس کی اسے اور اپنی طبیعت کے موافق اپنے نفس کی اصلاح کے ذرائع اور وسائل سے بے خبر ہے اُس کی مثال اُس شخص کی سی ہے جو رات کے اندھیرے میں لکڑیاں چنتا بھرتا ہے تا۔

اس فن طلب اخلاق کے اصول چارہیں :۔

ا طہارت (۱ اخبات بعنی تواضع اورانکساری ۳ سماحت اور ۴ عدالت. حضوراقدس صلے الشرعلیہ وسلم نے فرمایا کر احسان ونیکی یہ سے کرتم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کروگویا تم اُسے دیکھ رہے ہوا وراگرتم اُسے نہیں دیکھتے ہوتو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے "

<u>رُورِح طہارت</u> (غسل ووضو وغیرہ) یہ ہے کہ پراگندہ خیالی، قلق واضطراب قلب کی تشولیش اورانتشار افکار کا قلع قمع کر دیاجائے جس سے عجز وانکساری پیدا ہو۔

شروح تلاوت یہ ہے کہ پورے احرام وتعظیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جناب میں متوج ہوا ور اس کے احکام اور اوامر کی اطاعت کا شعور پیدا کرے اور غورو تد برکرے۔

ورو ذکر یہ ہے کہ پوری توج سے بندہ عالم جروت کی طون متوج ہوجائے
اوراستغراق سے رجوع کرے۔ طریقہ یہ ہے کہ لاّ اِلله اِلاّ الله کہے اور الله اِسے بَہُ بَرِی کِے تو اللّٰہ کہے اور الله کے اور الله کہاں میرے سواکوئی معبود نہیں ہے اور میں بہت ہی بڑا ہوں۔ اس کے بعد کہ لاّ اِللّٰه اِللّٰه اللّٰه وَ حُدَة وَ لَا مَشْرِیْكَ لَهُ اللّٰه کے بواکوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کاکوئی مشریک نہیں۔ بارگا والہی سے یہ جواب سنے کہ کوش کرے لا اُللہ اِللّٰه اِللّٰه اُللہ کہ کہ کو میں ایکلا ہی ہوں میراکوئی شریک نہیں۔ استغراق و محبت بر معاقب میں ایکلا ہی ہوں میراکوئی شریک نہیں۔ استغراق و محبت بر معاقب ایک میں ایکلا ہی ہوں میراکوئی شریک نہیں۔ استغراق و محبت بر معاقب ایک میں ایکلا ہی ہوں میراکوئی شریک نہیں۔ استغراق و محبت بر معاقب ایک میں ایکلا ہی ہوں میراکوئی شریک نہیں۔

﴿ رُوحِ دُعَا یہ ہے کہ اس بات کا خیال کرے کہ مرجیز سے دوکنا اور ہرجیزی قدر دینا اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے اپنے آپ کو ایسا سمجھے جیسا کہ مردہ عنسال کے باعقہ میں۔ مناجات اور دُعاکی لذت اس کو حاصل ہو۔ دونوں ہاتھ اٹھا کراللہ تعالیٰ کے سامنے یارب! یا رب کہتا جائے اس سے دنیا و آخرت کی خیرو بہرود طلب کرے۔ مصائب اور آفات سے بناہ مانگے اور خوب گر گر المائے

تبجد گذار ہو ، دنیا وی مشاغل سے فارغ القلب ہو۔ بے پرواہ ندرہے۔ نیز باخانہ اور بیشاب کی بھی اُسے حاجت رہو ، بھو کا بھی رہ ہو ، غیض وغضب اور فقتہ سے بھی فارغ ہو۔ اگر بھر بھی حضور قلب حاصل نہ ہو تو بیا ہے کے روزے رکھے دو دو ماہ تک ، ورنہ نکاح کر لے لیکن لذات اورا ختلاط میں منہمک منہو صرف بطور دوا کے نکاح کو کام میں لائے فساد تک مذہب ہے اور اگر معاشی مشغولیت ہوتو جا ہے کے کہ کہ کہ اور اگر معاشی ماوی کرنے داتم ہاگر خیالات دماغ کو تشویشناک حد تک پراگندہ کر رہے ہوں عاوی کرنے دراتم ہاگر خیالات دماغ کو تشویشناک حد تک پراگندہ کر رہے ہوں واسے جا ورائر میں اور زبان پر ذکر الہی جاری رہے۔

سماحت نفس بعنی وه نفس جوقوت بهیمید کامطیع منه بو ورمنه به جزموب ربخ والم بن جاتی ہے۔ یفلق سماحت جب خواب ششکم و شہوت فرج کے مقابلہ میں آتا ہے توعفت کہلاتا ہے اور جب دنیا وی الجھا وًا ورعیش برستی کے مقابلہ میں آتا ہے توجد و جہد کہلاتا ہے اور جب اضطراب و بے جینی کو مغلوب کرلیتا ہے تواسی کو تقوی کو صبر کہتے ہیں اور جب مخالفت سٹرع کے اعتبار سے ہوتا ہے تواسی کو تقوی کہتے ہیں صوفیا مرکوم اس کو قطع تعلق ۔ فنا یا حریت نفس سے تعبیر کرتے ہیں اس کو تعلق ۔ فنا یا حریت نفس سے تعبیر کرتے ہیں اس کا بہترین طریقہ اپنے کو ذکر اللی میں ہم تن مصروف رکھے ۔

اصولی اخلاق میں جو تھاخلق عدالت ہے تعنی ملکی سیاست میں عادلانہ نظام جوالتٰہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے جس کے ذریعے فاسدر سومات کوختم کرکے سٹرائع حقہ کومقبول بنایا جاتا ہے۔ اب جو بھی اس عدالت کی پیروی کرتا ہے گئے۔ اللہ تعالیٰ آسمان وزمین میں مقبولیت عطافر مادیتے ہیں اور جوشخص مفسلن کام کرتا ہے اس پر غضب الہی اور فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ کام کرتا ہے اس بیر غضب الہی اور فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ جب یہ فلق عدالت باعتبار رہن سہن ہوتا ہے تو اُسے" ادب "کہتے ہیں اور جب باعتبار مال ودولت ہوتا ہے تو کفایت شعاری (اقتصادیات) کہتے ہیں اور جب باعتبار مال ودولت ہوتا ہے تو کفایت شعاری (اقتصادیات) کہتے ہیں اور

جب تدبیرمنزل اورنظام خانگی کے اعتبار سے ہوتا ہے تواُسے حُرِّیت اور آزادی کہتے ہیں اور جب ملکی اور شہری نظام و تدبیر کے اعتبار سے ہوتا ہے تواُسے سیاست کہتے ہیں اور جب بھائی چارگی میل جول 'محبّت ووفاداری کے لیا ظ سے ہوتا آ ہے تواسے مجلسی اخلاق باحشن معاہز ہ کہتے ہیں۔

اذكارواوراد

یہ ہں ؓ احسان"کے اصول ۔

تعميراحسان كے لئے جواذ كارحضوصلى الدعائيم في تلقين فرائے

نبى كريم صلح الشعليد وسلم في ارشاد فرمايا كه كياميس تهبي ايساعمل منه بتلاوّل

جوتمام اعمال سے افضل ہو؟ اور خدا کے نزدیک سب سے زیادہ یا کیزہ ہو اور تمہاکہ درجات ببت بلندكرف والابواورسوناجا ندى خرج كرف سيمى زياده بهربو اوراس سے بھی بہتر ہوکہ تم اپنے دشمنوں کے مقابل میں جنگ کروتم اُن کی گرونیں أراة اوروه تمياري كروني أثرائين صحابة فعص كياكيون نهيي صرور بتلات آب صلى الشعليه وسلم نے فرمايا و وعمل الشرتعالي كا ذكرہے۔

حضوراكرم صلح الشرعليدوسلم في برمقام وبرحال ك مناسب ذكرمسنون بتلا دیاجس سے ذکر کا رنگ اور تا شرحاصل موتی ہے۔ ایسے اذکار دس قسم کے ہیں۔ جداگا ذكرسے غفلت دور جوتی سے بیبلا ذكر 🛈 سُبِنْعَانَ الله 🕜 ووسرا ذكر آلے مَدُ يلهِ ا تيساؤكرلاً إِلهَ إِلاَ اللهُ ﴿ جِومَها ذَكُراً للهُ أَكُبَ ﴿ فَا يَجُوال ذَكُرُ مَا استغفار اوراستعاذه راس باب ميس حضور صلى الشرعليد وسلم سع جرجا مع ذكرا وردعام وي

العالندا ميرادين سنواردسا ورميرعمام اللهُ وَاصْلِحْ لِي دِبْنِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ ٱمَرِي كَاعَيْهُ كامول كى حفاظت فرماا ورميري دنيا بجي منوام دےجسمیں میری گذربسرہے اورمیری آخرت لِيُ دُنْيًا كَ ٱلَّذِي فِيهًا مَعَاشِى وَ اَصْلِحُ لِيُ الْحِرَيِّ ٱلْكِيَّ فِيهَا مهی سنوار دے س کی طرف مجھ کولوٹ کرمانا مَعَادِیْ وَاجْعَلِ الْحَيَوْةَ نِيَادَةً بِسِلامِرِي زِندگی کوبرخرک زیادتی کاب لِيْ فِي كُلِّ حَسَبْرِ وَاجْعَلِ الْمُوْتَ بنادے اود موت کومیرے لئے ہرگرائی کے راحت كاسبب بنادك المرمين تجم دَاحَدَةً لِنَ مِنْ كُلِّ شَيِّ ٱللَّهُمَّ سے بدایت ، تقویٰ اورگنا ہوں سے جاؤ النُّ أَسْتَلُكُ الْعُدِي فَالتَّعِي اوراستغنامانگتابول لے اللہ تو محیخش دَالْعَفَاتَ وَالْغِينَ ٱللَّهُ وَالْعَانِ وَالْغِينَ دے مجھ پر رحم فرما ، مجھے ہوایت عطافرما مجھے وَسَدِّدُنِيُ ٱللَّهُ وَاغْفِنُ لِي قَ سلامتی دے آور مجھے روزی دے۔ لے المحتمنى والهدين وكافين و ارُدُقْنِیُ اَللّٰہُ حَرَّبَنَا ایّنَا فِی الدُّنْیاَ الشرك بهمار عدب إتوسم كودنيامين ا

حَسَنَةً دُّفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً كُّ اورآخرت میں بھلائی دے اور ہم کودون خ قِنَاعَذَابَ النَّايِ ﴿ دَبِّ آعِنِي وَكَ مَا يَعْدَابِ سِي بِي لِي ورد كار إميرى مو تُعِنْ عَلَىٰ مَا الْمُدُونِي وَ لَا تَسْفُرُ عَلَى مَ كُرميرى خود آزارى يرميرى مدد كيجيرًا ور وَامْكُرُ بِيْ قَكَ تَمْكُنُ عَلَى قَ مِيرِ نَفْسِ يرَجِعِ عَلِيهِ دِيجِيٌّ مِحْ يَرِكُسى كُوغًا اهُدِينَ وَيَرْسِ الْهُدِي لِي قَ لِن فرمائع مِحْدِركِسى كا داوٌرْ چِلغ ديجِيِّ اور الفُسُ فِيْ مَنْ بَعَىٰ عَلَى مَا بِ مَعِيمِ اللهِ وَيَجِدُ اور بدايت مير علا آسا اجْعَلْنِیْ لَکَ سَنَا عِیرًا لَکَ کردیجة اور و مجورظ مرر توآب میری مدد رَهِنَا يًا لَكَ مِطْسَاعًا لَكَ فَمَا يَد لِي رب إتومجه كواينا شكركرن والا عُنْتًا إِيَكُ أَوَّا هِنَّا مُينِينًا فَرُكُرِنَ وَالأَدْرِنَ وَالأَحْمَمُ مِلْنَ وَالأَكُرُ لُأِنْ دَت تَقَتَبَلُ تَوْبَتِي ق والاعاجزي كرنے والا رجوع كرنے والا بنده اغْسِلُ حَسُرُ بَكِينً أَجِبُ دَعُوتِي بنادك لهرب إتوميرى توبقبول كراور وَ تَبَتْ حُبِيِّي وَ سَلِد مركناه دهود اورميري وعاقبول فرما پستایی و اهند تسکیمی اورمیری دلیل و حجت کومضبوط اور ثابت قَ استُسلُلُ سَعِيمُةَ صَدّدِي في فرما اورميري زبان كوسيدهي سادي ركھنے اللهُ عَادَمُ قُنِينَ حُبَّلَكَ مير دل كوبدايت معمور فرما اورمير وَحُتَ مِنْ يُسْفُعَنِي سینہ سے کینہ نکال دے ۔ اے اللہ مجد کواپنی حُبَّاهُ عِنْدَ لِكَ اللهُ عَرْدِي الران كي مجت در الران كي مجت درجن كي مجت مَادَنَ قُسُنَّيَىٰ مِدِيًّا أَحِبُ مَعِيِّتِيرِ مِنْ دِيكَ لَفَعَ بَشِهِ وِلِهِ التَّدادِي فَاجْعَلْهُ قُتَّةً لِيُ فِيهُمَا لَوْ فَحِيمِيرى مُحِوب جِيزِك فوازاب توأس تُحِبُ اللهُ مَ مَازَوَيْتَ مِرى تقويت كاسبب بعى بنادے اورك عَيِنَى مِمَّا أُحِبُ فَاجْعَلَهُ السِّراالُرآبِ فِميرِي محبوب جِيزِكور دفرما فَرَاعًا لِي فِيهَا تَعِسبُ وياتُومِهِ آبِ ابني مجبت كي فاطرجعي كا اللهُ عَرا قُسِمُ لَنَامِنْ خَشْيَتِكَ بِنَادِيجَةً لِهَ اللهِ إِلَّهُ مِجْ إِينَاخُونَ نَصِيب

مَا يَحُولُ بِهِ بَيْتًا وَبَيْنَ فِماجِومِهِ كُنابِون سے روك و عاورات مَعَاصِينُكَ وَهِنْ طَاعَتِكَ السُّرسِمُ وَمُ البَرُدارِي كَ تُوفِيقَ عطا فرما مَا نُبَلِّغُنَا بِهِ جَنْتَكَ وَ جُوسِم كُوآب كَ بِمنت ميں ببنجاد ماور مِنَ الْيَقِينُ مَا تُهَيِّنَ لَو السالِقِين نصيب فرماجس سع دنياك بِه عَلَيْنَا مُصِيبُاتِ الدُّنْيَا مصيبتين بم يرآسان موجانين اورب قَ مَنْ تَعَنْنَا بِاَ مُسْمَائِنًا وَابْسُادِنَا تَكُ تُوسِم كُوزُندُه رَكِم سِمارے كان سِمار وَقُسَّ تِسَنَا مَا اَحْيَيْ نَنَا وَجَعَلَهُ آنكه اور بهمارى قوتي بهمارى وارتبل تفع بېنچاتى رمېي اورسم كوخشمگين بنادے الُوَادِتُ مِنَّا وَاجْعَلُ تَأَدَنَاعَلَىٰ ان پرجومهم برظلم کرے اور مهمارے دشمیوں پر مَنْ ظُلَمُنَا وَانْصُرُ نَا عَلَىٰ بهماری مدد فرماا ورهماری مصیبت کوهمار مَرِ ﴿ عَادَلْنَا وَكَا يَجُعَلُ مُصِيْبَتِنَا فِي يُنِنَا وَكَا ۔ دبن میں خلل انداز بنہونے دے اور دنیا کو تَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكْبَرَ هَيِّنَا قَ لَا بهمارے لئے برشے عُم كي چزد بننے دے اور من بهمار العلم كے لئے اور أے اللہ اتوہم ير مَبْلَغَ عِلْمَنَا وَلَا تُسَلِّطُ عَلَيْنَامَنُ اس كومُسلط ندكرجوهم بررحم ندكرك ـ لَّابَ حَمْنَا وَ اسى طرح استعاذه بعنى بارگاهِ اللي ميں يناه مانگنے كے لئے مسنون دعا.۔ اعَوُدُ باللهِ مِنْ جُهُدِ لِاللهمين بلاكى مشقت سے ترى يناه الْبَلَاءِ فَ دَرُ إِلِي الشِّفَاءِ قَ عِلْمِهَا مُول اور بناه عامِها مول بركبي اورمیرے فیصلے سے اور دشمنوں کی بداند ہی سُوْءِ الْقَصَاءِ وَشِمَاتَةِ الْاَعْدَاءَ اللَّهُ عَرَانِي اعْوُدُيكَ سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ جا ہتا ہوں تفكرات ا درغم سے اور ناتوانی اور ستی مِنَ الْهَوِّ وَالْمُثُنِّ فِي الْعَجُنِ سے اور نامردی اور بخل سے اور قرض کے وَالْكُسُيلِ وَالْجُدُينِ وَالْجُعُيلُ وَ بوجھ سے اور لوگول کے غلبہ سے ۔ لے اللہ صَلِعِ الدَّيْنِ وَعَلْبَةِ الرِّجَالِ میں تیری بنا ہ چا ہتا ہوں کاہلی، بیت ہمتی ٱللَّهُ مَّ إِنِّي ٱعُنَّ ذُيكَ مِنَ ٱلكَسُلِ

وَالْهَوَاهِمِ وَاللَّغُورَهِ وَالْهَاتَهُ الرَّرِهُ هَا يِهِ مِنَا ورقرض سے اور كنامون سے ۔ کے اللہ میں تیری پناہ جا ہتا ہوں اللهم وإني أعود ما والما من عذاب النَّادِ وَ فِتُنَةِ النَّادِ وَ فِتُنَدِّةِ عُذاب دوزخ اور فتنه قبرا ورعذاب قبر سے اور مالداری کے شرکے فتنہ ہے اور الْعَكُبُ وَمِنْ شَرِّ فِنْتُنَةِ الْغِنَا وَمِنْ سَتَيّ فِتُنَكِّوالْفَقُر وَهِنْ شَرَّفِيْنَةً فَقُركَ فَتَنْ سِهَا ورمسِ وقال كوفتنك الْمَسِينِ الدَّجَالِ اللهُ عَرَ اعْسِلْ شريه الدَّمري كنا بول كويانى خَطَايًا يَ بِمَاءِ الشَّلِحُ وَ الْبَرُّدِ قَ بِرِف اور اولوں سے دھودے اورمیر نَقَ فَكُبُى كُمَا يُنَقَّى النَّقُ بَ قَلْبِ كُواسَ طِرِح يَاك كُرد حِسِ طُح الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنْسِ وَبَاعِدُبَيُّنِي سَفِيدَكِرُ الميل عصاف كياجا تابياور وَبَيْنَ خَطَاهَا يَ كَمَا سَاعَدُتُّ مَجِمِينِ اورميكُ لَنا ہوں ميں اس قرر بَيْنَ الْمُشَيْقِ قَ الْمُغَسِّدِ ، دورى كردح *بن قدر توخ مشق اور* اللَّهُ عَمَا بِ نَفْدِينَ تَقْوَاهِا قَ مَعْرِمِين دوري كردك بعد ل الله! توميرك نفس كوتقوى وبرسيز كاري عطا ذَكِهَااَنْتَ حَيْرُمُنْ ذَكَهَااَنْتَ وَ لِيُّهُ وَمَنْ لَهَا اللَّهُ مُوَّدً فِما اوراس كوياك كردے توسب سے إِنَّ أَعُنْ ذُبِكَ مِنْ عِلْمِلًا بِهِ رَاك رَنْ واللهِ تُوسى اس كامالك ا يَنْفَعُ وَ مِنْ قُلْبِ كُلَّ اوربروردگارہے۔ لے اللہ امیں تیری پنا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ چاہتا ہوں اُس علم سے جونفع یہ دیے اور وَمِنُ دَعْوَيْ لَاكْتُهُ تَعِابُ اس قلب مع وتجميع مذور عاوراس لَهُمَا اللها مَوَانِي أَعُونُهِ فَ نَفْسِ سِحِوسِين بِواوراس دُعاسِ جو مِنُ ذَوَ ال يَعْمَدُكُ وَيَحْقُلُ مَقْبُولُ مُعْرِفُهُ وَلِيالُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله عَافِيَتِكَ وَنُجَاعَةِ نِقْمَتِكَ عَامِتًا مُون تيرى نعت كروال ساور ق جميع ستغطلت يرىعطاك مونى عافيت كردموجاني مَاللَّهُ مَرَّ الْحِيْثِ اعْتُودُ بِكَ ساورتير عنالباني عناب ساورتير ع

مِنَ الْفَقُو وَالْقِلَةِ بِرَقِهم كَ فَصد سے لَ الله الله الله الله الله وَالله وَ الله الله الله وَ الله و الل

بال المال الماليات ا

و چشاذ کر جس میں ختنوع وخضوع اور عجز ونیاز کا اظہار تنایاں ہوتا ہے اور جلال وعظمت اللی قوائے انسان میں لبرنے ہوجاتا ہے۔ اور آخرت کے شرسے محفوظ دہنے کی والہاند در خواست ہوتی ہے اسی کے لئے حضور صلی الشرعلیہ وسلم في ارشاد فرمایا کہ ،۔

🕦 "دعاہی اصل عبادت ہے"

ادرارشاد فرمایاکر تم میں سے کوئی دعاکرے تواس طرح رہ کرے کہ لے اللہ اِ توچاہے توجی ہے اللہ اللہ اِ توجی ہے اللہ اللہ اللہ اللہ توجی ہے اللہ اللہ اللہ توجاہے درق دے بلکہ پورے عزم اور لیتین کے ساتھ ممانگے کیونکرانٹر تعالی جہاہے کرتا ہے اس پرکوئی جبر کرنے والا نہیں "

ا ورارشاد فرمایاک قضاکورد نہیں کرسکتا سوائے دعا کے "

ا درارشاد فرمایاکه دعاان انمورمین تجمی نفع دیتی ہے جوائر چکے ہیں اور اُن ہیں اور اُن ہیں محرور نہیں اُنٹر ہے ﷺ

اورارشاد فرمایاکی جس کو یمجوب ہو کسختیوں کے وقت اس کی دعاقبول ہو تواسع چاہیئے کہ فراخی کے وقت کثرت سے دیما کرے ہے اس سی سے ماری کے وقت کثرت سے دیما کرنے اور دو فرن ما تھوں کہ وزیر

اب رہی یہ بات کہ دُعا کے وقت ہا تھ اُتھانے اور دونوں ہاتھوں کو مذہبہ بھیرنے کا حکم کیوں دیا گیا۔ تواس میں دازیہ سپے کریہ رغبت اور توجہ کی ایک صور سے کیفیت نفس اور کیفیت جسم میں مناسبت اور ہم نوائی کا ایک بہترین مظاہر ہے۔ نیزاس سے بعس بوجاتی ہے۔

اورارشاد فرمایا کر جس کے لئے دعاکا ایک دروانہ کھولاگیا اس کے لئے رحمیت کے بتا مردوازے بھی اس کے لئے رحمیت اور مرنے کے بعد آسانی کامعاملہ کیاجا تاہیں۔

الموفیائے کرام کی اصطلاح میں اس کیفیت کو مشہد کہتے ہی جوانعاماً اللی یغورو فکروتامل کرنے سے پیدا ہوتی ہے

قبولیت دعا کےمواقع اوراوقات مثلاً نمازکے بعد ' روزہ افطار کے وقت عرفہ کا دن اورعرفات کی دُعا یا خود دعا کرنے والے کی مخصوص حالت مثلاً مظلوم کی بددعا ، مریض کی دعایا مصیبت زدہ کی دعا ، غائبانہ دعا ، ماں باپ کی دعایا پیم

روحاینت عام مومثلاً شب قدری دعا، مکدمکرم کی دعاوغیره -

حضورا قدس صلے الله عليه وسلم كاارشاد سے كر بندے كى دعا قبول ہوتى ہے جب تك كروہ گناہ يا قطعہ رحمى كى دعانہ كرے اور مقبوليت ميں جلد بازى خرے ي

ک ساتواں ذکر توکل یعنی کامل اعتماد اوربیتین کے ساتھ نفس الترتعالی کی طرف متوج ہو۔

ا مسنون ذكر لاَحَقُ لَ وَلاَقَتَ اَ إِلاَّ إِللَّهِ الْعَالِمَ الْعَلِيِّ الْعَظِيْدِ ع

﴿ بِكَ اَصُوْلُ وَبِكَ اَحُولُ ( بِعِنى تَبِرَى مدد ہى سے ہم حملہ كرتے ہيں اور تيرى ہى مدد سے ہم واپس ہوتے ہيں)۔

﴿ نُوكَكُلُتُ عَلَى اللَّهِ \*

@ اِعْلَمُ إِنَّ اللهَ عَلَا كُلِّ شَيْءُ قَدِيْدُ د

﴿ اَنَّ اللَّهِ قَدُ احَاطَ بِكُلِّ شَيَّهُ عِلْمًا وَ

آتھواں ذکر استغفار ہے۔ گناہوں کوبیش نظر یکھ کر رحمتِ الی کے ذرایع

توبركر كے مغرت طلب كرے۔ اس طرح بر

ٱللهُ عَالَيْ الْمُعَالِثَ مَعَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَالَمْ اللَّهُ عَلَى السَّرَا فِي فِي آمُسِ كَ وَمَا أَنْ

اَعُلَمُ بِهِ مِنِى لَا اَللَّهُ مَّاعُفِرُ لِى جَدِّى وَهَ زَلِى وَخَطَا فِى وَعَمَدِى وَهَ زَلِى وَخَطَا فِى وَعَمَدِى وَكُلُّ دُلِكَ عِنْدِى وَ اللَّهُ مَّا غُفِرُ لِى هَا قَدَّمْتُ وَهَا اَخْتَنْتُ وَهَا السَّنْ لَكُ وَكُلُ دُلُكُ وَمَا اَخْتَنَ المُؤْخِرُونَ وَمَا اَعْدَادُ لَكُ خِرُونَ اللَّهُ الْمُؤْخِرُونَ وَمَا اَعْدَادُ لَكُ خَرِي وَمَا اَعْدَادُ لَكُ خَرِي وَمَا اَعْدَادُ لَكُ خَرِي وَمَا اَعْدَادُ لَكُ خَرَى اَنْتَ المُؤْخِرُونَ اللَّهُ الْمُتَالِقُ لَا شَيْعُ قَدِيْنُ وَ اللَّهُ الْمُتَالِقُ الْمُتَالِقُ الْمُتَالِقُ اللَّهُ وَلَا شَيْعُ وَلَا شَيْعُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُتَالِقُ اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُ اللَّالِمُل

اورسيدالاستغفاديد بدالله حَّانَتُ دَبِّ لَا الله الْاَنْتَ خَلَقْتَى وَاَنَاعَدُدُكِ وَاَنَاعَلُمُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى السَّلَطَعْتُ اَعْوُدُ بِكَ مِنْ مَنْ مَاصَنَعْتُ اَبِنَ ءُ لَكَ بِنِعُمَدِكَ عَلَى وَابِقُ عَلَى وَابِقُ عُ بِذَنْمِى فَاعْفِلُ لِى وَ اِنَّهُ لَا يَغُفِدُ الذَّنُ ثُرُبَ الْاَانَتَ لا

﴿ وَوَالَ ذَكِرَ - اللهُ تَعَالَى كَ مُعْصُوصَ نَامِ اوران كَ مُعْفَى راز سے بركت والله كى جائے مثلاً اسمارالحسنى (99 نام) - حضور صلے الله عليه وسلم في فرماياكم الله تعالى كى جائے مثلاً اسمارالحسنى روم نام بين يعنى سوميں سے ايك كم جوشخص ان كويادكر لے گا و حبت ميں داخل كيا جائے گا ؟

جس ذکر پراسم اعظم کے معنی صادق آتے ہیں وہ یہ ہے:-

اوراس ذكرريمي صادق آئے ہيں .

﴿ لَكَ الْمُدَدُ لِكَ إِلَهُ إِلَّا اَنْتَ الْمُنَّانُ بَدِيْعُ السَّلَمَٰ لِي وَالْاَرْضِ يَا ذَا لُم كَالْتَ الْمُنْكِ الْمُنْكِ الْمُنْكِ وَالْإِنْكِينَ الْمُنْكِونِ الْمُنْكِونِ الْمُنْكِونِ الْمُنْكِونِ الْمُنْكِونِ الْمُنْكُونِ الْمُنْكُونِ الْمُنْكُونِ اللَّهُ السَّلَمَ اللَّهُ الْمُنْكُونِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللّا

باانبى معنول كرويمي أذكار مول ان سددعائين قبول موتى بي اورالله

تعالی کا قرب حاصل ہوتا ہے۔

دسوان ذكر حضورصلی النه علیه وسلم پر درود مشریف برطه هنا ـ

ورسول الشرصلي الشيعليد وسلم في فرما أيك جوشخص مجدر ايك مرتبه ورود برجع الله من الشير ورود برجع الله الله تعالى الله تعال

نیزارشا دفرمایاکہ سب سے میرے قریب قیامت کے دن وہ ہوگا جومجے برزیادی درود پڑھتا ہوئ

میں کہتا ہوں معملا ماعلی "کے اکابرین زمین پر رہنے والوں اور وجوداللی کے درمیان ذراعیہ اور وسیلہ ہیں (اور سیسے بہترین اور افضل نرین وسیلہ رحمت اللعالمین صلی الشعلیہ وسلم ہیں۔ ناقل)۔

یکن یہ بھی واضح رہے کہ آپ صلی التہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قرک زیار کوتم مبلاگاہ بنر بنانا ؟

اسی طرح ہمبستری کی ، بیت الخلار کی ، مصیبت کے وقت کی ، غفتہ کے فقت کی ، مُرخ کی آ واز کی ، گرھے کے جلانے کی ، منزل پراترنے کی دعائیں ہیں کفار کے حق میں بددعا بھی ہے ۔ مہمانداری کی ، چاند دیکھ کر ، بازارمیں جانے کی ، مجلس سے اُسطینے کی ، کسی کو رخصت کرنے کی ، گھرسے نکلنے کی ، گھرمیں داخل ہونے کی ، قرض کے ادائیگی کی ، نیا کہ لا پہننے کی ، دسترخواں المفاتے وقت کی مسبوریں داخلے اور نکلنے کی ، بجلی کی کوئی کی ، آندھی وطوفان کی ، چھینگ آنے مسبوری داخلے اور نکلنے کی ، بجلی کی کوئی کی ، آندھی وطوفان کی ، چھینگ آنے کی دعائیں۔

### بقيه مباحث احسان

مذكوره بالاجاراساس اصول كحاكتساب كاطرلقير

🛈 طہارت 🕲 نماز 🕲 تلاوت 🕲 ذکر۔

فکروتدبرکے ذریعہ۔نبی کریم صلے السّٰرعلیہ وسلم نے فرمایاکہ ایک ساعت کافکر و تدبر ساتھ سال کی عبادت سے بہترہے ی

اس كے حصول كے چين طريقي ميں ١-

- پہلاطریقے۔ ذات الہی پرفکرو تدبر۔ لیکن حضور صلی التّرعلیہ وسلم نے منع فرایا آپ نے فرمایا کہ التّر تعالیٰ کے انعامات پرفکرو تدبر کرو۔ التّرتعالیٰ کی ذات میں فکرو تدبرید کرو "
  - © دومراطريقه وصفات البير فكروتدبركرنا به اسى كومراقبه كهية بي مثلاً وَهُوَ مَعَامُواً يُسْمَا كُنْتُعُو ا

الشرتعالي مي كيامقميس ہے۔

حضوصلی الدُّعلیه وسلم نے فرمایاک الله تعالیٰ کی سورجستیں ہیں جن میں سے صوف ایک حصد ذمین پر اُتارا کیا ہے ہے

اگرمچرم افکار کی دجہ سے کوئی شخص غور و فکرسے عاجز و قاصر ہو تو و ہ کسی ایک آیت کو باربار پڑھتار سے اور اس پرغور و فکر کرتارہے اور اس کے لئے ایسا وقت اختیار کرے کہ بول و براز اور بھبوک و پہاس کی حاجت رہر، اس پر خصتہ طاری رہو، نیندا ورغنودگی سوار دہو۔ 🕝 تیسراطرلقہ ۔ اللہ تعالیٰ کی صنّاعی پرغوروفکر کرے۔

جوتهاطریقه تاریخ آیام اوراً تم پرغورکرے اس سے نفس دنیا کی الجھنور سے آزاد ہوجا تاہے ۔ سے آزاد ہوجا تاہے ۔

پانچواں طریقہ ۔ موت اور موت کے بعد بیش آنے والی زندگی پرغورو فکر

کرے اور اس کے لئے پہلے دنیا سے قطع تعلقی پرغورو فکر کرے کراکیلادنیا

سے جائے گاھرف نیکی اور بدی ساتھ جائے گی۔ اسی لئے رسول الشرصلے

الشرعلیہ وسلم کو قرآن حکیم عطاکیا گیا ہے اور حضورا قدس صلے الشرعلیہ وسلم
کی اوادیت موجود ہیں ۔

قرآن مجیدی تلاوت کی طرح طرح کی تشبیهات اور مثالیس بین مثلاً برطی کو بان والی اونشی کا اجر، فرشتوں سے تشبیه اور بربر حرف کے تواب کی اطلا اور ترخ ، خرما ، کھجور ، حنظل اور دیجان کی مثال دے کر تلاوت کرنے والوں کے مراتب بتلائے۔ مثلاً آیۃ الکرس ، سورة حشر کی آخری آیات اور قُل کھو الله آخہ کا درج قرآن مجید میں ایسا ہے جیسا اسمائے الہی میں اسم اعظم کا درج ۔ اور سورة فاسح کا درج سورتوں میں ایسا ہے جیسا تمام عبا دات میں فرائض کا درج ہے۔ سورة لیس قرآن کا دل ہے توکل اور تفویض کا اس میں فکر ہے فرراس آیت برخور تو کیجئے قرق کی آئیزی فنطر کی غبادت مذکروں جس نے مجھ کو پیا گیا اس کو نسا عذر سے کہ میں اسمی (معبود) کی عبادت مذکروں جس نے مجھ کو پیا گیا اس کو نسا عذر سے کہ میں اسمی (معبود) کی عبادت مذکروں جس نے مجھ کو پیا گیا

معلوم کرناچا ہے کہ عمل کی روح نیت ہے عبادت اس کابدن ہے بغیر روح کے بدن کی حیات نہیں ہوتی اور بدن سے جدائی کے بعد بھی روح زندہ رہی ہے ۔ نیت سے مراد وہ معنی ہیں جوانسان کو عمل بر آمادہ کرتی ہے۔ اسی لئے ریا اور سمعہ وغیرہ کو ممنوع قرار دیا گیا ۔ البتہ وہ حدیث پہاں سامنے آتی ہے جو حضرت ابوذرشے مروی ہے "کہا گیا یا رسول اللہ اکوئی آدمی اچھا عمل کرتا ہے اول

اورتم سب کواسی کے پاس لوٹ کرجانا ہے۔

لوگ اس عمل کی وجہ سے اس کی تعربین کرتے ہیں (تواس کے متعلق آپ کیا ذرماتے ہیں؟) آپ نے فرمایا یہ مومن کے حق میں دنیا ہی میں خوشخبری ہے۔ بعنی نیت اور عمل توالٹ ہی کے لئے کتھے۔

خلق سماحت اورخلق عدالت وغیرہ سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشا دسے کر ''تم میں سے بہترین آدی وہ ہیں جن کے اخلاق بہتر ہوں '' اور ظاہر سے کر ''تم میں سے بہترین آدی وہ ہیں جن کے اخلاق بہتر ہوں '' اور ظاہر سے کرحسن اخلاق جود وسنا وت فلم وجور پر درگذرا ورعفو کرنے۔ تواضع اور انکساری 'ترک حسد و کین اور ترک غیظ وعضب اور غصتہ وغیرہ پر مشتمل ہے اور یہی حسن اخلاق ہے کہ لوگوں سے مجتب و مودت ، صلہ رحمی اور خوش خلقی سے بیش آئے اور صرورت مندوں کی جاتے بیمین رحمت الہی ہے مشریعت ہے۔

زبان کی فتیں رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کر اوگوں کو منہ کے بل گرانے والی چیز زبان کی لغز شوں کے سواکوئی نہیں ہے ؟

بسیارگوئی ذکرالہی سے نافل کردیتی ہے ۔ نیست اور فضول گوئی قرابت اور رشتہ داری کوختم کردیتی ہے ۔ اور انسان زبان سے جو کچھ بولتا ہے قلب اس کارنگ اور اشرقبول کرلیتا ہے ۔ شراعیت اسلامیہ نے اور اعضار کے مقابلمیں زبان پر زیادہ بحث کی ہے ۔ زبان لوگوں میں فتنہ و فساد بھرط کا دیتی ہے اور نفس کو بہیمیت پرمشتعل کرتی ہے۔ اور ملت اور دین کو نقصان پہنچنے کا سبب ہوتی ہے اور گھروں میں بے برکتی لاتی ہے۔

زہر۔ نفس کو کھانے بینے ، لباس اور عور توں کی حرص میں بھنس جانے اور
گندے جذبات سے پاک کرنے کا نام "زہر ہے حضور اقدس صلے الشرعلیہ وسلم نے
فرما یا کر" دنیا میں زہر اس کا نام نہیں ہے کہ حلال کو حرام کر دیا جائے اور ندمال
کو صافع کرنے کا عام ہے بلک زہریہ ہے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اُ سے
الشرتعالیٰ کے ہاتھ میں مونے سے زیادہ سمجھے اور مصیبت میں متہارا یہ حال

مصيبت كے اجركى تمہار ہے اندرايسى خوانېش اور رغبت ہوكريہ صيبت اور باقىرى تواجها آورار شاد فرمایاکه این آدم کوان چیزوں سے زیادہ کاحق نہیں رہنے کو گھر ہو، ستر لویشی کے لئے کپڑا ہوا ور روٹی یا نی کے لئے برتن ہو'' اورارشاد فرمایاکہ" ابن آدم کے لئے چند تقے کا فی ہیں جن سے وہ اپنی کمر سیدهی رکھ سکے قناعت حرص کے جھوڑنے کا نام قناعت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کوترک کرنے کا نام قناعت نہیں ہے۔ نبی کریم صلے لنڈعلیہ وسلم نے فرمایا که " غزا مال ومتاع کی فراوانی کا نام نہیں ہے بلکه غنا وہ ہے جودل کاعنی مہو" جود وسخاوت ماا خرج کرنے میں رنج وغم اور بوج معسوس مزکرے اسی کانا م سخاوت ہے۔ مال فی نفسہ برا نہیں سے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی م ہے۔ صرورت سے زائد جوچیز ہو دوسروں کو دیدوجس کے یاس وہ چیز نہیں ہے اس سے تمام اخلاق حسنہ مجتمع ہوجاتے ہیں۔ قصرامل يعنى لمبى أميدول كومخفركرناب اكثرا نسان موت كانام سننا گوارا نہیں کرتا لیکن اگراسی دنیا کی مجت میں وہ مرجاتا ہے تو ایک عذاب میں مبتلا ہوجاتا ہے کہ اُس کی عرجیین لی گئی جالانکہ عمر کا زیادہ ہونا بالذات بُری چىزىنېىن ہے بلكەالتەرتغالىكى يىمبى ايك نعمت ہے حضورصلےالتەعلىدوسلمنے فرمایا که ونیا میں ایسے رہوجیہے ایک پردیسی یا جیسے ایک ربگذار مہتاہے! ایک مرتب کی الله علیه ولم نے ایک مربع شکل اس طرح بنائی ورميان ميں ايك خط كھينجا اس كو باہرنكا لا بھراس درميانی خط كرسائقة جهولة جهولة خطملائه مكرا تناجتنا وه مربع اندر تقائيم زيج خطك طرف اشارہ کرکے فرمایا کہ یہ انسان ہے اور مربع کی طرف اشارہ کرکے فرمایا کہ یہ اس کی موت ہے جواس کو گھیر ہی ہے اورجو (درمیانی خط) با ہر نکلا ہوا ہے یہ

اس کی آرندہے اور پر چھوٹے چھوٹے (خطوط ۸۸) اس کے عوارض (اوراس کے حوادث ہیں (جوساری زندگی ایک بعد دوسرار دینا ہوتے رہتے ہیں) اگر یہ اس حا دیڑسے نکے جاتا ہے تو یہ پہنچ جاتا ہے اور نکے جاتا ہے۔

نیز سیمجی ارشاد فرمایا کر شتم میں سے کوئی موت کی تمنا مذکرے اور موت سے پہلے موت کی دعا مذکرے کیونکہ وہ مرجائے گا تواس کا عمل منقطع ہوجائے گا؛ پہلے موت کی دعا مذکرے کیونکہ وہ مرجائے گا تواس کا عمل منقطع ہوجائے گا؛ تواضع بیعنی کبروخودستانی سے انسان اپنے نفس کورو کے اور لوگوں کو حقیر منسجھے ورمذ جمنت میں داخل مذہوسکے گا۔ اہل دوزخ مرودہ آدمی ہے جوسخت

ظالم اورمتكبر يور

حلم وبردہاری ِ لعین انسان خوانخواہ غیظ وغضب کے پیچے نہ پڑے جب تک کہ کوئی مصلحت نددیکھے حضورصلے السّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجوشخص رفق ونرمی سے محروم سے وہ ہرخیرو بھلائی سے محروم ہے "

اورارشاد فرمایا کہ بہادرآدی وہ نہیں ہے جولوگوں کو بچیاڑدے بلکہ بہادر آدی وہ ہے جوغصتہ کے وقت اپنے نفس پر قابور کھے ؟

صبر مسرک حقیقت یہ ہے کہ حوادث زمار نامشہوت و ککبر الوائی جھاگھا، تعلقاتِ مجتّت توڑنے والے جذبات سے متاثر مذہو ۔ مختلف جذبات کی وجہ سے

معنی جیک ورت و عبد ہاں ہے۔ صبر کے بھی مختلف اسباب ہوتے ہیں ۔الشر تعالیٰ کا ارشا دہے کو مسر کرنے والو<sup>ں</sup> کے الدیران اور سال سیمان

كوبلاحساب اجرديا جائے گائي

اخلاق حسنه ورحمدلی - گھروالوں کے ساتھ مجت کابر تاؤ، مخلف لوگوں کے ساتھ مجت کابر تاؤ، مخلف لوگوں کے ساتھ مختلف قسم کے بر تاؤ کرنا ۔حضور صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمانوں کوسلامتی ہے ہے۔

اورارشاد فرمایاکه جوشخص لوگوں پررهم نہیں کرتا اس پراللہ تعالیٰ رحم نہیں فرماتا ۔

اور فرمایا ک<sup>و ج</sup>وشخص کسی مسلمان کی مصیبت دور کرے گا اللہ تعالے

قیامت کے دن اس کی تصیبت دور کرے گا۔ اور جوشخص کسی مسلمان کی پردہ اپٹی كرے كا قيامت كے دن الله تعالى اس كى يرده يوشى كرے كا" اورارشاد فرمايك" سفارش كياكروتمهين اجرشك كا اورالله تعالى اين نبی کی زبان سے وہی بات کہلوا تاہے جویہ ندیرہ ہوتی ہے " اورارشاد فرمایاکه جوشخص معذورا ورمسکین کی حاجت روانی میں کوشش كرے وہ الله كى را دميں جہادكرنے والے كے برابرہے " اورارشا دفرمایاک عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت کرتے رہوکیونک عورت بسلی سے پیدا کی گئی ہے اور سب سے ٹیر حی بسلی اوپر کی ہے اگرتم اُسے سيدهاكرنا جا ہوگے توتم أسے تورد و گے يا اور فرمایا که مجب کسی آدمی نے اپنی بیوی کوبستر ریبلایا اوروہ نہیں آئی ً اوروه غصه كي حالت مين سوگيا تو فرشته صبح تك اس عورت يرلعنت بمجيحة رميتي يا ادرارشادفرمایاک سبسے زیادہ اجراس دینار کاہے جوتم اپنے اہل رخريع كروي اورارشاد فرمایاکہ جوتخص الشربراورقیامت کے دن برایمان رکھتا ہے تواسع عاسمة كه وه اين بطوس كوايذا مبهنيات " اورارشادفرمایاکہ جوشخص جاہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہواوراس کے بعداس کا ذکرخیر باقی رہے تواسے جاہتے کصل رحمی کر تارہے ہے اورارشاد فرما ياكر الوكول كوابين ابين مرتبه ميس ركهوي مقامات واحوال احسان كحثمرك نتائج يهلامقدمه احسان (سلوک) سے جونتائج برآمر ہوتے ہیں اُسی کومقامات واحوال کہتے

ہیں۔انسان کے اندرتین لطیغے ہیں () عقل () قلب () نفس (یعنی دماغ دل اورشہوت)۔

عقل - رسول الترصل الترعليه وسلم في فرماياك سب سي بين الترتعاك في عقل كوبيداكيا اورفرمايا آگر آو، وه آگر برهى - بيم اس سه كم ايجه بهره، وه بيجه بهر التركان التركان و بيجه بهر التركان كار بيركان كار كار بيركان كار كار بيركان كار بيركان كار بيركان كار كار

اورارشادفرمایاکہ آدمی کادین اُس کی عقل ہے، جس کے پاس عقل نہیں اس کے باس دین نہیں ہے

قلب \_ قرآن مجيدس واردي

اِنَّ فِي ُ ذَٰلِكَ لِنِهِ كُوْلِى لِبَنْ كَانَ اس قرآن ميں جوصا حب قلب ہے اور كا لَهُ قَلْمُ اَوْلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ قَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

ا در حدیث شریف میں وار دہے کہ قلب کی مثال ایسی ہے جیسے صحرامیر کوئی پڑا ہوا پر ہوتا ہے کہ ہوا کا حجوز کا اُسے اُلٹ بلٹ کر دیتا ہے "

ا ہو پر ہوں ہے مرہوں ، جو رہ اسے اسے بیٹ مردیا ہے۔ نفس رحدیثِ شریفِ میں وار دہے کہ ' نفس تمناکر تاہے اورخواہش کرتا

ہے اور شرمگا ہاس کی تصدیق کرتی ہے یاجھٹلادیتی ہے یہ

پی عقل ادراک کرتی ہے، قلب مجبت یا عداوت کا ظہار کرتا ہے اور نفس نکاح اور کھانے پینے وغیرہ کی لذت کی خواجش کرتا ہے۔ لہذا عقل کی حقیقت تخیل وہم ، خیالی اور دہمی امور میں تصرف کرنا اور اس کا مقام دماغ ہے۔ اور غضب غصتہ ، جراَت ، دلیری ، جودوسٹا وت ، بخل وحرص ، رصنا وسخط ، خوشنو دی اور فکل وغیرہ کا مقام ومحل قلب ہے۔ اور وہ امور جن سے انسان کے جسم کا قوام اور قیام وابستہ ہے اس کا محل ومقام "کبد" یعنی جگرہے۔ اور تینوں اعضائے رئیسہ قیام وابستہ ہے اس کا محل ومقام "کبد" یعنی جگرہے۔ اور تینوں اعضائے رئیسہ اینے اعمال وافعال میں ایک ووسرے کے محتاج اور ملزوم ہیں۔ یہی اعضاء

بادشاه ادرحاكم بهوته بي اورتمام دوسرےاعضا ران كےمطيع اورخادم بهرانسا فرداینی جبلت اور طبیعت کے لحاظ سے ان امورمیں مختلف درجے کے ہوتے ہیں بعض كاقلب نفس برغالب بهوتا ہے اوربعض كانفس قلب برغالب بہوتاہے بھر ويسيهى اثرات منتج بهوته ببي بس اب اگرنفس كسى كومغلوب كركے اندھاكر ديتا ہے تووہ باوجودعقل کے سمجھنے اور جاننے کے بلاکت کے گراھے میں جا گرتا ہے۔ اور جس کی عقل اس کے قلب اورنفس برغالب آجاتی ہے وہی کا مل مومن ہوتا ہے چوتھی قسم کا وہ آ دی ہوتا ہےجس پررسم ورواج کا جذبہ غالب آ جا ہا ہے اور م برحیزی مدافعت کرلیتا ہے اس قسم کے آدمی کوصاحب مروت کہتے ہیں۔اسی كُوفْلسفْيَ، حكما را ورعقلا ريتين لطائف كهته بهي<sup>، و</sup>ران كانا مرنفس ملكئ نفس مبعی اورنفس بہمی رکھتے ہیں اورصو فیائے کرام بھی انہیں بطائف ثلاثہ۔ ہے بحث كرتة بين - ان تين كے علاوه صوفيا مركام دواور لطفے ثابت كرتے بي ليعنى رُّوح "اور" بسر"ان کی حقیقت بیر ہے کہ انسان کے "قلب" کی دوجہتیں یا رُخ ہیں ایک ژخ جسم اعضار وجوارح کی طرف ہوتا ہے۔ دوسرا خالص تجرد کی طرف۔ آسی طرح عقل كے بھى دور رخ بيب ايك رُخ اسفل كى طرف اور دوسرارُخ فوق وبالا کی طرف ہوتا ہے اُسے ہی روح اور سرکھتے ہیں۔ قلب کی خاص صفت برسی*ے کہ ب*ریناہ شوق ووجدموجودہو۔ *روح* کی خا<sup>م</sup> صفت برب كرأنس اورانجزاب كى فراوانى بوعقل كى خاص صفت مثلاً ايمان بالغيب وتوحيد به - اوربري خاص صفت يدب كه وه ان چيزول كامثا بره كرتي

بيرجوعلوم عاديرسي بلندو بالا دنعان ومكان سيحبى بالاتر اس كا وصف كسى سے بیان بھی نہیں کیا جاسکتا۔

#### دوسرامقام

رحل عتيك بعينى زبر دست قوى العقل اكمل طرنتي بير قابليت اوراستعداد والا

کامل الفطرت انسان مومن صادق ہوتاہے۔ اور اگروہ باطل عقائد کی بیروی کرتاہے توالیس الفضائد کی بیروی کرتاہے توالیس الفض ملی دیے دین بھی ہوسکتاہے۔ اس لئے نبی کو پیدا کیا گیا اور جورسول کی اتباع کرتاہے ان پر جواحوال آتے ہیں جیسے رؤیا، خواب ، القف غیبی غلبہ مال وغیرہ اُسی کو احوال اور اوقات سے تعبیر کرتے ہیں اس کے ایمان کی حقیقت حضرت ذید کی طرح ہوتی ہے گویا دھن کے عش کو ابنی آ تکھول سے دیکھ راسے۔

عقل تہذیب اور تذکیہ کے بعد عقل کا اقتضاریہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر توکل شکر۔ رضآرالہی اور توجید پیاہو۔ اور قلب کا یہ اقتضارہ وتا ہے کہ اپنے رب اللہ تعالی سے محبت کرے اور اس کے عذاب سے ڈرے اور ثواب کا امید وار ہو ۔ اور نفس کا یہ اقتضارہ وتا ہے کہ شہوات ، لذا نذا ور آ رام طلبی میں امنہمک ہوجائے۔ یہ سب مثالیں بیان کی گئی ہیں اسی پر اور تمام مقامات اوراحوال کو قیاس کر او۔ اسی طرح احوال کی مثال سکر ، غلبہ ، بسیار خوری واکل ویٹرب باتف غیبی کو سبھے لو۔ اصل احوال اور مقامات جو بھین سے بیدا ہوتے ہیں مثلاً توحید اخلاص ، توکل ، شکر ، انس ، ہیبت ، تفرید ، صدیقیت وغیرہ ۔

رسول الشرصا الشرعليدوسلم في فرمايا كر جميس وه يقين عطا فرماجس سيم بم المراجس مي مي المراجس مي مي المراجي المر

اس کے بعد ایک شعبہ شکر کاہے۔ حضور صلی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا شب سے پہلے جن کو جنت میں بلایا جائے گا وہ ایسے لوگ ہوں گے جو ہر راحت ورنج میں الشر تعالیٰ کی حمد وشکر کرتے تھے "

اس کے بعد ایک اور شعبہ توکل مجی ہے۔ نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوسمیری امرت کے ستر ہزار آدمی ایسے ہوں گے جو بلاحساب و کتاب جنت میں ماخل ہوں کے اور یہ وہ لوگ ہوں جو منتر نہیں کرواتے، فال بدیعنی برشکونی نہیں لکالتے اور مذالوا گرم کرکے) داغ لگواتے ہیں اور صرف اپنے پرور دگار پر تو کل اور بھروسہ کرتے ہیں "

اس کے بعدایک شعبہ "ہمیبت النہی "کا ہے۔ ایسایقین کرانٹہ تعالیٰ کی ہارگاہ سے ہمیشہ ڈرتا اور گھبرایا رہے۔ جیسا کہ صدیق اکٹروشنی الٹرعنہ نے درخت پر ایک پر ندہ کو دیکھ کر کہا تھا کہ کاش میں پر ندہ ہوتا "

اس کے بعد ایک شعبہ «حشن ظن "ہے۔ صوفیاء اس کو" انس "کہتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے کہ" اللہ تعالیٰ کی ذات سے اچھا گمان سکھنا بہترین عداد ترسید "

نزارشاد فرمایاکه اَنَاعِنْدَظَنَّ عَبْدِیْ بِی "میں اپنے بندہ کے گمان کے سابھ ہوں جووہ مجدسے رکھتا ہے۔

یقین کا ایک اور شعبہ تفریق سے بعنی ذکر الہی اس طرح غالب آجائے گویا اللہ تعالیٰ کو اللہ تعلیٰ کھنے اللہ تعلیٰ کھنے اللہ تعالیٰ کو اللہ تعلیٰ کھنے کے اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھ را بھی اور میں۔ فرمایا رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے کہ چلوم خرد لوگ سبقت لے گئے اور میں وہ لوگ ہیں جن کا ذکر اللہی نے بوجد بلکا کردیا ہے "

یقین کے شعبوں میں سے ایک شعبہ اخلاص کا ہے۔ انسان اپنے کو اللہ تعالیٰ کے سائد تعالیٰ کے سائد تعالیٰ کے سائد تعالیٰ نے فرمایا ماللہ تعالیٰ کے حمد میں ہے۔ ترب ہوتی ہے " ترب ہوتی ہے "

اورایک شعبہ توحید ہے۔ توجید کے تین درجے ہیں ① توحید عبادت ﴿ توجید عبادت ﴿ توجید مغلوق کی مہشکل سے پاک ہے۔

اورایک شعبہ صدیفتی اور محد ثبت کا ہے۔ نبی نہیں ہوتا بلکہ مثل شاگر د رسٹید نبی کے مشابہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشا دہے مدجولوگ اللہ اور اس کے رسولوں پرایمان لانے یہی لوگ اپنے پرور دگار کے یہاں صدیقین اور شہدار ہیں " غرضك نبى ك ذات سے صدیق "اور محدث كى وہى نسبت ہوتى ہے جو گذرهك كو آگ سے ہوتى ہے جو گذرهك كو آگ سے ہوتى ہے جو گذرهك كو آگ سے ہوتى ہے د میں سے كسى كو ظيل بنا تا توصديق اس كا اللہ تھا "

"محدث" عالم ملکوت کے علمی خزانوں تک جلد مہنچ جاتا ہے۔ یہ محدث وہاں سے علوم اخذ کرلیتا ہے اور لہمی قرآن محدث کی دائے کے موافق نازل ہوتا ہے۔

عقل کے احوال میں سے ایک تعلّی ہے یتین قسم کی ہوتی ہے:۔

- 🕦 تجلی ذات اوروه مکا شفه ہے۔
- 🕆 تجلى صفات الذات اوروه نور كے مقام ہيں۔
- 😙 تجلی حکم الذات اوروه آخرت اوراس کی چیزیں ہیں۔

تجلی یہ کہ اللہ کے سواسب کو تھول جائے۔ مکا شفہ کے معنی غالب بھیں ہے ہیں جس کی وجہ سے اس کی حالت یہ ہوجائے کر گویا وہ اپنے پرورد گار کو دیکھتا ہے رمگر آنکھوں سے مشاہرہ آخرت ہی میں ہوگا۔

صفات الذات کی تجلی اس میں دواحتمال ہیں۔ ایک بیر کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ان افعال میں تدبر کرے جومخلو قات میں پائے جاتے ہیں اوراس کی صفات کو مدنظر رکھے اس کی وجرسے قدرت اللی کا لیقین اس پر غالب آجا تا ہے۔ دو مراید کہ صفت ذات کا اس طرح معائنہ کرے کہ بلا و ساطت و اسباب خارجیہ کے صرف امرکن سے تمام چیز میں اس جوتی ہیں۔ پیدا ہوتی ہیں۔

تنجلی حکم الذات مین تجلی آخرت کے یہ معنی ہیں کر دنیا و آخرت میں جزاو مزاکا قلبی بصیرت سے معائنہ کرے جس طرح مجو کا محبوک کو اور پیا سا پیاس کومسوس کرتا ہے اقل کی مثال یہ ہے کہ حضرت عبدالتّٰہ بن عمروضی التّٰہ عنہ طواف کر رہے تھے کرایک

فض نےسلام کیا آپ سے سلام کا جواب نہا کربعض احباب سے شکایت کی توآپ نے فرمایا کہم اس جگرانٹرتعالیٰ کامعائنہ کررہے تھے۔ یہ حالت ایک قسم کی غیبت اور ایک قسم کی فناہے۔ لطائف ثلاثہ میں سے ہرلطیفہ کے لئے ایک غیبت وفناہوتی ہے عقل کی غیبوبت داستغراق مید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت میں محوم وجائے۔ قلب کی غيبوبت يهبيه كغيرالتُدكي محبت اورخوف اس سے بالكل ساقط ہوجائے اورنفس لى غيبوبت وفنايد بي كهم قسم كى شهوات اورخوا مېشات ساقط موجاً يس ـ دوسرے کی مثال بیسبے کرحضرات صحابر کرام رضی الٹرعنہم نے بیماری میں طبیب كونهيں بلايا بكك كها طبيب بى في توجيحے بيماركيا ہے۔ تیسرے کی مثال ایک انصاری صحابی نے ایک سائبان دیکھاجس میں مشعلوں کی صورتیں دکھائی ویتی تھیں۔اور ایک یہ کہ دوصحابی اندھیری رات میں آنخفیت سالانٹر عليه وسلم كي خدمت ميں سے أتھ كرچلے ان كة آكے دومشعلين علوم ہوتى تقين كيرجب وه علیمده موت تومرایک کے ساتھ ایک ایک شعل موگئی حتی کراینے گھر بہنچ گئے۔ چوتھے کی مثال یہ ہے کرحضرت حنظلہ رضی التّٰدعنہ نے فرمایا حنظلہ تو منافق ہوگیا کیونکہ جب وہ حضورا قدس صلے الترعلیہ دسلم کے پاس ہوتے توجنت ودوزخ ما منے دیکھتے لیکن اہل وعیال میں ہوتے توان میں مشغول ہو کر بھول جاتے۔ انہی شعبوں میں ایک شعبہ ٌ فراست'' ہیے۔ جیسے اکثر حضرت عمرضی السّٰرعهٰ فرماتے اس کی نسبت میراید گمان ہے مگروہ چیزان کے گمان کے موافق ہوتی۔ اسی طرح ایک شعبه «رؤیارصالح"ہے۔بینی خوشی اوراچھے ٹواب دیکھنا ہے۔ اورابک شعبه <sup>در</sup>و*جدان اورحلاوت ایمان" بیر بعنی مناجات اور* نفسانی خوا ہشات سے رستگاری ہے۔ ا در ایک شعبه معی سبه به مجبی ہے۔حضورا قدس صلے السُّ علیہ وسلم نے فرمایا کہ م بوشیاراً دی وه سے جوایت نفس کو حقر سمجھ اور بوت سے بعد کے لئے عمل کرے " پوایک شعبہ حیا ہے۔ برجیا مقامات ننس سے مداہے۔ برحیا اللہ تعالیٰ ک

عظرت كى ياسدارى اورعاجزى سيمتعلق بيرجبيساكرحضرت عثمان دحنى الترعذ فرما ياكمين اندهير على كمين عسل كرما بهول تب بعي مين الله تعالى سي مثرم کی وجہ سے سکر جاتا ہوں۔

مقامات قلب ـ بِهلامقام "جع" بيديني آخرت كومرن اينامقصور عج دنياكه اموركى طرف توجركرے كراسے بھى اصل مقام تك يہينچنے كا ذريع سمجي صوفيار كرام اس كوّاراده "كهته بير حضورصط الشّعليه وسلم فے فرماياكر" جس نے اپنی فكر ایک ہی بنالی بعنی فکرآ خرت توالٹہ تعالیٰ اس کی فکر کو کا فی ہے اور جس کے اندزہ سى فكر*ىر ىجود طەنكلىن* توالئە تعالىٰ اس كى *بروا ە*نېپى كرتا كەجس جىڭل**ىمى**رىجىي جاك وہ ہلاک موجائے" اور یہ فکررسول الترصلے الترعلیہ وسلم کی محبت اور بروی سے

ہیدا ہوتی ہے۔ دعا فرمائی کر" الہی! تومجھے اپنی محبت ایسی عطاکر کرمیری جان میرے كان ميري أنكهين ميرا ابل ميرا مال اور خمن الله على الى مع ويا ده مجوب

اورارشاد فرمایا کرم جوشخص التُرتغالیٰ کی ملاقات کوپیندکر تاہیے۔التُدتعالیٰ بھی اس کی ملاقات بسند کرتاہے " بعنی اللّٰہ تعالیٰ بندے کے ساتھ وہ معاملہ کرتاہیے حس کی استعدا دوقابلیت اس که اندریانی جاتی ہے۔

ان احوال میں سے ایک حال مقبولیت "ہے جو ملاماعلی "سے زمین پر اترتی ہے اورسب ہی اس سے محت کرتے ہیں۔

ادریمی احوال میں سے بے کر الله نقائی کے مجوب بندوں کے دستمنوں کوزير كرايا جاما ہے حضورا قدس صلی الشرعليه وسلم نے الله تبارك و تعالى كا ارشا دنقل فرمايا کر پروشخص میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کر دیتا ہوں "

ایک مال بیمبی ہے کہ اُس کی دُعا قبول ہوتی ہے۔ اسى قىم كەاحال مىں سے "فنارنفس" اور "بقاربالىق" بمجى ب يصوفيار

اس كوغلية كون الحق اوركون العبدكية بير- حديث قدسى كامفهوم ب كامنجس

بندہ سے میں محبّت کرتا ہوں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتاہے، اس کی آئکھ بن جاتا ہوں جس سے کی آئکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتاہے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ بکر طرقا سے ان ا

مقام صدیقیت اور محدث کے علاوہ دواور مقام بہی ایک شہید" دوسرا سحواری " حضرت علی رضی الله علیہ وسلم نے محواری " حضرت علی رضی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ برنبی کے سات بجیب اور نقیب بہوتے بیں اور مجیج جودہ عطاکت گئے بیں ہم نے کہا وہ کون بیں ؟ علی نے فرمایا کر میں اور میرے دو بیٹے حسن ،حسین ، جعفر حمزہ ، ابو بکر ، عمر، مصعب بن عمیر ، بلال ، سلمان ،عمار ، عبدالله بن مسعود الوذر ادر مقداد (رضی الله عنهم) ہیں۔

احوال قلب احوال قلب میں سے ایک سکر سے ایس مالت طاری ہوتی ہے جیسے نشر میں ہوتی ہے عقل کھو بیٹھتے ہیں ۔ حفرت ابوذر رصی اللہ عنہ مالداری کو دیساہی مکروہ سمجھتے تھے جس طرح کر نجاست کو مکروہ سمجھا جا آ ہے۔
احوال قلب میں سے ایک علب ہے ۔ ایسا داعیدا ورجذبہ بیدا ہوتا ہے کاللہ کے دین کی تعمیل میں کسی طرح کا ترس دامن گرنہیں ہوتا یا کہ بی ایسا غلبہ ہوتا ہے جیسے حضرت ابولبا برصی اللہ عنہ کی توبہ جب بنی قریظ نے حضرت سعد بن معاذر ضی اللہ عنہ کو نیسے مفرت ابولبا برصی اللہ عنہ کی قرید فیصلہ دیدیا تو یہ فیصلہ صیغہ رازمیس رکھا گیا تو بنی قریظ والوں نے حضرت ابولبا برصی اللہ عنہ سے دریا فت کیا تو انہوں نے حلقوم کی طرف اشارہ کیا تو ان کو تھیں ہوگیا کہ میں خیانت کا مرکب ہوا ہوں تو انہوں کی طرف اشارہ کیا تو ان کو تھین ہوگیا کہ میں خیانت کا مرکب ہوا ہوں تو انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ با ندھ دیا کہ اس وقت تک یہاں سے نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے مستون کے ساتھ با ندھ دیا کہ اس وقت تک یہاں سے نہ مرشوں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ معاف نہ کہ دیے ۔

اسی طرح حضرت عمرصی النّدی ندکاصلح حدیبید کے موقع پرغلبہ طاری ہوگیا کہم دین اسلام کونیچا نہیں دیکھ سکتے حضرت الوکروضی النّدی نہ ف ان کوتسلی دی اور سول النّرصلے النّدعلیہ وسلم نے فرمایاکہ میں النّد تعالیٰ کا بندہ ہوں اوراس کا رسول مهوں میں مرگز اس کے حکم کی مخالفت نذکروں گا وہ کچھے کبھی صائع نہیں کے اسے محدیث روزے رکھتے گا۔ حصرت عرصی الٹرعنہ اس وجہ سے اُس دن کے خوف سے جمیشہ روزے رکھتے رہے، صدقہ دیتے رہے اورغلام آزاد کرتے رہے تا آنکہ اُن کو خیرو بھلائی کی اُمید موجو کی حضرت ابوطیبہ جراح رضی الٹرعنہ نے حضورا قدس صلے الٹرعلیہ وسلم کے پجھنے کیا کے اورخون پی گئے یہ غلبہ حال کی وجہ سے کیا۔

دوسراغلبہ سربعت کا غلبہ سے۔اگر قوت عقلیہ ، قوت عملیہ برسبقت کرجاتی ہے تواس علم فیضانی کو مفراست اور الہام کہیں گے۔اور اگر قوت عملیہ ، قوت عقلیہ برسبقت کرجاتی سے تواس علم فیضانی کوعزم۔ اقبال یا نفرت وعداوت کہیں گے۔ مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدر کی بدد عاکو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے درخواست کرکے رکوا دیا۔ دوسری مثال عبداللہ بن آبی کے جنازہ کی بخساز پڑھانے سے حضرت عرضی اللہ عنہ نے دوکا۔

احوال قلب میں سے ایک طاعت النی سے حب کے مقابلہ میں دوسری ہرطات بیچ ہے مثلاً حضرت الوطلح رضی الشرعنہ کا باغ صد قر کرنا۔

انبی احوال میں ایک غلبہ خوت بھی ہے۔ خود حضورا قدس صلے اللہ علیہ وسلم جب رات کو بخار بھی ایک غلبہ خوت بھی ہے۔ خود حضورا قدس صلے اللہ علیہ وسل جب رات کو بخار نہوں ہوتی تھی۔ حصرت ابو بکر رضی اللہ عنہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے توان کی آنکھیں ان کے اختیار میں مذربہ تیں۔ حضرت جبیر بہ طعم رضی اللہ عنہ فیجب حصنورا قدس صلے اولے علیہ وسلم سے یہ آ بیت تشنی :۔

اَمْ خُلِقُوْا وَنَ عَلَيْمِ الْمُعْ الْمُ كَالِيهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ آبِ إِلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ آبِ إِلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَالَى عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

والطور-٢٥) كرتيمير

تواليى مالت بوگئى كەميرادل أزگيا-

مقامات فنس- پېلامقام ندامت سے جوننس كومغلوب كرليتى بياور

اس سے عزم امرونوا ہی پیدا ہوتا ہے جوٹفس کو مطمئن کردیتا ہے بھر ہے نورایمانی بنا کرقلب کی اصل جیلت وطبیعت سے اختلاط پیدا کرتا ہے جس سے استغفار توب اور انا بت کا داعید پیدا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے گہ گناہ سے دل پرسیاہ نکتہ پیدا ہوتا ہے اور توبہ سے صاف ہوجا تا ہے ابن "

اورارشاد فرمایا گرالته تعالی نے صاط مستقیم کی مثال بیان فرمانی کرایک سیط راستہ ہاسک دائیں بائیں دیواریں ہیں ان دیواروں میں کھلے ہوئے درواز ہے ہیں ان درواز وں برپردے بیٹرے ہوئے ہیں راستہ کے سٹروع میں ایک داعی پکار والا ہے جو کہنا ہے خبردار اسید ھے سیدھے جلو شیڑھے مت جلو۔ اس کے علاوہ ایک اورداعی ہے کرجوآ دمی ان دروازوں کے قرب آنے اور کھو لنے کا ادادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے افسوس اس دروزے کو مت کھول اگر اس کو کھولا تو اس میں جائے گا۔ بھر حضورا قدس صلے الله علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان کی کروہ داستہ اسلام ہے اور کھلے ہوئے دروازے اللہ تعالیٰ کے مجارم ہیں اور ان بربردے حدود اللہ ہیں اور رستہ کے شروع میں پکار نے والا قرآن کریم ہے اور اس سے آگے جوداعی ہے ور اسٹر تعالیٰ کا واعظ ہے جو ہرومن کے دل میں ہے ہے۔

یہ تمام باتیں مقام توبری ہیں۔جب نفس کے اندر توبر کا ملکہ راسے ہوجا آہے توالٹہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت مروقت ساھنے رہتی ہے اوروہ ہروقت سہماسما رہنے لگتا ہے اسی کیفیت کا نام حیا ہے۔ اور اسی کوحضورا قدس صلے الٹہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ حیا ایمان میں سے ہے ہے۔

جب جیاکسی کے اندر جاگزیں ہوجاتی ہے تو نورایمان نازل ہوتا ہے اوراس کے ساتھ ہی ساتھ قلب کی اصل جبلت وطبیعت میں شامل ہوجاتی ہے پھروہ نورنفس کی طوف رجوع کرتا ہے تو ہتام شکوک وشبہات کوملیامیٹ کردیتا ہے اس کو مورع " یعنی حلال وحرام کی تیزکر ناکھتے ہیں ۔

نبى كريم صلے اللہ عليه وسلم نے فرماياكر جوچيز تمبس شك ميں ڈالے اُسے جيور دواوروہ جيزافتيار كروجو تمبيں شك ميں مذرالے اور سپائى طمانيت ہے اور حمبوط شك ہے ؟

اورارشادفرمایاک" آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی کوتر کے کردے "

اورفرمایاک زبرنی الدنیا حلال کوحرام اور مال صنائع کرنے کانام نہیں ہے بلک زہدیہ ہے کہ جو کھے ہم ہارے ہاتھ میں ہے اس کا تم کو اس چیزسے زیادہ بحروسہ منہو جواللہ تعالیٰ کے پاس سے اور جب تم کسی مصیبت میں گرفنار ہوجاؤ تومصیبت کے ٹواب کی تمہارے اندراس قدرخواس شہوکہ یہ مصیبت ہمارے لئے ہاتی رہے تو اچھا ہے "

الترتعالی فردد کا حکم صرف نفس کی اصلاح کے لئے دیاہے کہ آدی اپنے مقام کی کمیل کرنے۔ یہ کوئی شرعی تکلیف نہیں ہے۔ بعض اوقات اس قسم کا غلب کسے مقام کی کمیل کرنے پر آمادہ کردیتا ہے سٹریعت ظاہر ہے کہ ایسے غلبہ کو صحیح نہیں بھی زبد کا حاصل پر ہے کہ جوچیز حاجت سے زائد ہو اس کے حاصل کرنے کے لئے خوالخوا پیچھے نبر سے اور جوچیز ضائع ہوجائے تونفس کو بریشان نہ کرے ۔ اللہ تعالی نے اجر قواب کا جو وعدہ فر ما یا ہے اس براعتماد کیجئے اس سے فر ما نبرداری بیدا ہوتی ہے اور اس کے قلب وعقل سے خاطری جمک اٹھتا ہے اور باطل کا سرکیل دیتا ہے۔ اور اس کے قلب وعقل سے خاطری جمک اٹھتا ہے اور باطل کا سرکیل دیتا ہے۔ اور اس سے شہوات اور شیطان کی مدا فعت ہوجاتی ہے اور صرکی دولت ملتی ہے۔ مسلمی سے جو نور بیدا ہوتا ہے اور صرکی دولت

قَ بَشِيرِ الصَّابِوِيْنَ الَّذِيْنَ لَي بَينَ لَي بَعِيرِ اصبر كَرنَ والول كُوفِينَ خَرى إِذَا اصَابَتَهُ مُ مُنْفِيئِهُ قَالُوا سناديج جبان پرمصيبت آتى ہے تو اندا مَسَابَ تَهُ مُ مُنْفِيئِهُ قَالُوا بِهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَاللهُ عَلَيْ اللهُ عَالِمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَ

اُولَيْكَ عَلَيْهِ مُ صَلَوَاتُ مِّنَ اورهم اسى كَ طوف لوط كرجا فع والعيم تَرْبِّهِ مُ وَ رَحْمَهُ فَ وَالْفِكَ يَهِى لُوكَ بِينِ عِن بِان كَم بِورد كَار كُوفَا هُمُ الْمُهُنَّدُ وَنَ (البقوه ۱۵۵ - ۱۵۱) اور رحمت سے اور سي لوگ راه واست برس اور ارشاد بارى تعالى ہے:-

مَا آصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ اِلْآ التَّهَ التَّهُ اِن كَ بَغِيرُونُ مَصِيبَ بَهِ اللَّهِ التَّهُ التَّهُ التَّهُ التَّهُ التَّهُ التَّهُ التَّهُ التَّهُ اللَّهُ الدَّوْتَ صَالَتُ التَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللّهُ الللللَّةُ الْ

احوالِ نفس - اسمیں ایک حال عیبت بید بینی جس میں شہوات وخواہ شات بالک غائب ہوجاتی ہیں جیسے حضرت عامر بن عبداللہ کا قول ہے کہ سر مجھے یہ واہ نہیں ہوتی کرمیں نے کسی عورت کو دیکھا یا دیوار کو "

انبی احوال نفس میں سے ایک محق سے بعنی آدمی مجموک بیاس سے اس قدر بناز ہوجائے کہ نورالبی نفس میں سموجائے کہ یہی بجائے غذاکے ہوجائے جیسا کر حضورا قدس صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کر میں تم جیسا نہیں ہوں میں

تواپنے برور دگار کے باس رات گذارتا ہوں اور وہ مجھے کھلا تا بلا تاہے " عقل ونفس کے درمیان قلب ایک واسطہ ہے اس کے بتمام مقامات کو مجازاً قلب کی طرف منسوب کر دیاجا تاہے اور اسی نسبت سے بے ستمار آستیں اور حدیثیں وار دہوئی ہیں۔

واضح ہوکرجب نفس کے اندرخواطرحتی کا ملکہ پیرا ہوجائے تو ملکہ جزع و
فزع کی مدا فعت جداگانہ صفات سے کرتا ہے تواس کو بھی ایک مقام کہا جاتا ہے
دروہ ملک جس سے عیش پرستی اورافراخ دستی کی مدا فعت کی جاتی ہے آسے اجتہاد اور "صبطی الطاعت" کہا جاتا ہے۔ اور وہ ملکہ جس سے حدود شرعیمیں لا پرواہی
میں مدا فعت کی جاتی ہے آسے "تقویل کہتے ہیں بھراس طرح کے تمام مقامات کو
تقوی کہتے ہیں۔ اسی معنی میں اللہ تعالی کا ارشادہے د۔

اوروه ملکجس سے حرص سے بچاؤگیا جاتا ہے وہ "قناعت" ہے۔ اسی طرح جلد بازی کے لئے "آنی ہے اور غیظ وغضب (غصنہ) کے لئے "ملم "ہے۔ اور شہوت مترمگاہ کے لئے "عفت" ہے۔ اور فضول گوئی کے لئے "صمت" اور "عی "ہے۔ اور دوسروں کو بہ بااور ذیر کرنے کے لئے " خمول "ہے۔ اور ہے جا مجبت اور عداوت کے لئے " استقامت "ہے۔ ان سب کی جدا گان تفصیل آگے ملاحظ ہو۔

## جتجوئے رزق

اصلاح معاشات واقتصادیات کے حقیقی ومعنوی طریقے

حکم اللی میں یہ قرار پایا کہ کوئی آدمی کسی دوسرے کی ملکیت اور قبضہ میں ناجائز مداخلت نہ کریے اور وہ اپنی تمدنی زندگی میں اُسے ترقی دینے میں آزاد لکر مداخلت نہ کریے افران کی میں مثلاً قرار ان کا معدد کی مدن اور فران میں اُسے ترقی دینے میں آزاد

بے لیکن ناجائز صورت اختیار مذکرے مثلاً قمار بازی اسود اربزنی وغیرہ ۔ حضورا قدس صلی الدعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کر میس نے مردہ بنجرزمین

تعفورا فدن سی التدعلیہ وسلم حالات و درمایا کہ اس مے سردہ جرزین آباد کی تووہ اس کی ہے " (اصل مالک تواللہ تعالیٰ ہی ہے) اور عادی (جس کے

وارث ہلاک ہوگئے ہوں) زمین غیرآ باد کی طرح ہے۔

القط الرّی بڑی جزر کہتے ہیں) ایک سال تک اس چزر کے مالک کو تلاش کرہ بھرتم کواختیارہے۔ نیز کم شدہ بکری یا تیری ہے یا تمہارے بھائی کی ہے یا بھر بھڑیا کی ہے۔ اُون فی گم شدہ کے متعلق فرمایا کہ اس کو دیسے ہی جھوٹ دو وہ بان برجلا جائے گا، درختوں کو کھا تاریح گا یہاں تک کراس کو اس کا مالک مل جائے گا۔ انھی کو اُل اورسی بڑی ہوں تواس کھا اور ان کو ایسے مصرف انتقال کا میں لائیں۔

عقد بنع وشرار کے لئے شریعیت نے ایسے قوانین اور صابطے مقرر فرمائے ہیں کہ مخاصمت، شک وسنبہ کی کوئی گنجائش باتی نہیں رکھی ۔ بال البتہ کوئی اپنی فطرت کے فلاف ایسا کرے تو دوسری بات ہے (شاہ صاحب رحمۃ الشرعلیہ نے ان مسائل پرسیر حاصل بحث فرمائی ہے)۔

# شهرى تمدن اوربيشي

اًگرکسی شهرکی آبادی دس هزار کی مهوا وراس میں صنعت وحرفت اورشهر<sup>ی</sup> سیاست و نظام چلانے والوں کی تعداد زیادہ ہوجائے۔ اور چویائے اور مولتنی پرور اورزراعت بیشه لوگوں کی تعداد کم مہوجاتے توان لوگوں کی دنیا وی زندگی بالکل فاسدا ورخراب ہوجائے گی ۔اوراگر یہ لوگ شراب کشی اور بت تراشی (تصویکشی فلم ونی وی کا پیشه اختیار کرتے ہیں توبیسب دین ومذہب کی بربادی کاب بن جاتے ہیں۔اس لئے عطیۂ حکمت الہی کے مطابق ان کوان تمام رذیل بیٹیو سے سختی سے روک دینا بہت صروری سمجھا گیاہے۔ روّساءا ورا مرار نفتش 'زادرآ کی مہتات اور باریکیاں <sup>،</sup> لباس کا بناؤسنگھار <sup>، ع</sup>ما رات ومحلات کی تعمیر*اورآدائ*ش که نے پینے کی گوناگوں تکیبی مورتوں کی حسن پرستی اور عشوہ گری سےنفس پرشی کا کارو ہارفروغ پا یا چلاگیا ۔ کچھ لوگوں نے عورتوں کوقص وسرود ، گانے بجانے ناچنے تقرکنے ک با قاعدہ تعلیم دینا شروع کردی ۔ تو کچھ لوگ تصویریشی (فلم وائی وی وی سی آر، ویڈیو)گلکاری می*ں مصروف ہو گئے۔ ظاہر سے کہ جب یہ رو*ُسا اورامرار اینی دولت اور مال کواس طرح صانع کرنا شروع کردیتے ہیں تووہ شہری اور ملكى مصالح كوجيور بيشي بيراس طرح تويمرما صل اور شيكس كابوجد (قومى معيشت ير) برهنا جلاجا تاب چناني جناب رسول المدصل الترعليه وسلم فياس بہلک مرض کا علاج یہ فرمایا ہے کہ گانے بجانے اور قص وسرود کی تعلیم دینے۔ حريرا وررنيتم بينينے اور مختلف قسم كے سونے كے ذخائراور روزا فرونی اصافہ اور

#### تبادله اوراس کے لین دین کوسختی سے منع فرما دیا۔

# منوع بیع و مترارکے اقسام

حكت ستربعیت اس میع وشرا كوممنوع قرار دیتی ہے جس میں جہالت اور منازعات كا احتسال ہو

جواسٹر بعت میں حرام ہے۔ جوئے کی عادت مال ودولت کی تباہی اورطولی جھگڑوں کاموجبَ بن جاتی ہے۔ معاشرت اور معاش کے وہ طریقے جوعین مقصو<sup>ر</sup> ہیں متروک ہوجاتے ہیں اورجس تعاون باہمی پر متمدن اور عمران کی عمارت قائم ہے وہ زمین دوز ہوجاتی ہے۔

مسوی ۔ جوحال جونے کا ہے وہی حال سود "کا ہے۔ سودخور لوگوں کی مفلسی سے فائدہ اسھا تا ہے اور مال اور رقم کو بڑھا چڑھا کر وصول کرتا ہے۔ یہ دونوں پیشے بمنز انشہ کے ہوتے ہیں۔ یہ پیشے شریعت کے بالکل خلاف ہیں اس کئے ان کی بالکل حالفت کردی گئے ہے۔

سود کے حرام ہونے کا اصل را زوحکہت یہ ہے کہ اللہ تعالی پنے بندو کوعیش پیندی اور تن آسانی سے بچانا چا ہیتے ہیں مثلاً رکتیم سونا ، چاندی اور قیمتی زیورات کا استعمال یا ایسی معاشرت اختیار کرنا جس سے انسان طلب دنیا ہی کے اندر الجھ کررہ جائے۔ عام انسان کے لئے اتنا کافی ہے کہ صرورت کے بقدر کھانا مِل جائے اور کچھ نقد و سکہ ہوجی سے ضرورت پوری کہ لی جائے اور کیس

رہی یہ بات کہ لوگ اپنی جنس میں حیثیت اور طبقات کو دیکھتے ہیں اور گھٹیا اور بڑھیا کا معیار بنالیتے ہیں یہی تو دنیا میں تعمق وغلو کا سبب ہے (اور فتنہ کی جراہے)۔ بس شریعت نے اسی مصلحت کے تحت ایسے امور کا بالکلیہ سذباب کر دیا ہے۔ بیتے اور سٹرا کے درمیان نقد سے نقد یا اسٹیارے

اشيامين يانقدا ورسكها وراشيا رمين تبادله كياجا باب اورقبض منتقل ہوتا ہے ان مسائل كوحضرت شاه ولى التُرصاحبُ في تفصيل سه بيان فرمايا ساور لین دین کے متعلق کھے اور اصلاحات لکھی ہیں جن میں سے ایک بیع مزانبہ ہے مثلاً درخت میں گئے ہوئے کھجور صرف تخمینہ پر فروخت کردیتے۔ یا محاقلہ ہے یعنی کھڑی ہوئی کھیتی کو فروخت کر دے۔ یا تحرایا سے (اس میں کم مقدامیں قرض پرلین دین کی اجا زت ہے)۔اگر یا نیج وسق سے کم حچوار ہے ہوں تو بیع جائز ہے عرابا ان درختوں کا نام ہے جو بعداز فروخت ہونے باغ کے رہ جاتے ہیں۔ اورایک بیع مٌلامسٌ بھی ہے بعینی اس میں خریدنے والا بیچیے كاكيرًا حِيوليتا ہے مِس سے بیع ثابت ہوجاتی ہے۔ اسی طرح ایک بیع منابزہ " تھی ہے جس میں خریدنے والابغیرمال کو دیکھے ہیجینے والے بی اپنا کپڑا بھیانک دیتاہے تاکہ بیع فروخت لازم ہوجائے۔اسی طرح ایک بیع الحصاۃ ہےجس میں کنکری ڈال دی جاتی ہے تاکہ بیع لازم ہوجائے۔ مذكوره تمام معاملات ميں جوئے كے معنى ياتے جاتے ہيں كيونكه ان ميں استقلال اور استقامت کے ساتھ مال کی کوئی دیکھ بھال نہیں کی جاتی چھٹو اقدس صلى الشرعليه وسلم في بيع العربان كي جي مما نعت فرمادي جس ميس بيعان دے کر واپس نہیں لیا جا سکتا۔ اسی *طرح خنٹ کھجور دے کر ترکھبورخریدنے کی فغ*ت فرمادی کیونکر ترکھجو سوکھنے کے بعد کچھ کم ہوجائے گی۔اسی طرح وہ ہارجس میں سو<sup>نا</sup> اورخرمهره الگ مذكر دياجاتي بيجيزى ممانعت فرمادى بيداس ميس بهى جوئى كى ایک صورت موجود ہے۔ گناہ کی ہر جیزی بیع وستراحرام ہے اور اُن کی قیمت یا اجرت مجى حرام مع مثلاً شراب ، احتمام ، طنبوراً ، سأمان رقص وسرود وغيره سبحرام ہیں۔ رسول النَّصلى السُّعليه وسلم في ارشاد فرماياكة السُّرتعالي اوراس كرسول في شراب ٔ مردار 'خنز براور بتوں کی بیع و فروخت حرام کر دی ہے" نیز نر کومادہ پر

ڈالنے کی آجرت سے ممانعت کردی ہے۔ اسی طرح اور بہت میں بع کی قسمیں ہیں جومنع کردی گئی ہیں۔ مبہم اور مشروط چیزوں کی بیع بھی منع ہے۔ آنخصرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوچیز تمہارے ہاں موجود نہیں اس کی بیع مذکرو۔ نیز فرمسایا ممال کوروک کر بیچنے والا ملعول ہے۔

اورارشاد فرمایاگراس تراناج کوتم نے اُوپرکیوں مذکر دیا تاکہ لوگ اُسے دیکھ لیتے ؟ جوشخص دھوکہ کرے وہ مجھ سے نہیں ہے "

#### احكام بيع وشرا

رسول التُصلی الله علیه وسلم کاارشا دہے کہ" الله تعالی آس آدی پر رحم کرتا ہے جو فروخت کرتے وقت اور تقاصه کے وقت سہل گری کرتا ہے ؟ کرتا ہے ؟ کرتا ہے ؟

لغوقسم ساورلغوباتوں سے مال کی نکاسی ہوتی ہے مگر برکت اٹھالی
جاتی ہے۔ لہٰز کچے صدقہ دے رجو مال حق ولا " یعنی حق قرابت داری میں ملنے
مالا ہواس کو فروخت کرنے کی جمانعت ہے کیونکہ مال موجودا ورمعیّن نہیں ہے۔
حق شفعہ اس چیزمیں ہے جو تقسیم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی کاار شاد ہے کہ
جب جعد کی اذان دی جائے تو اس وقت یا دالہی کی طرف لپکوا وراس وقت بیچنا
چھوڑ دو ۔ نرخ مقر وفرمانے سے حضورا قدس صلی الٹر علیہ وسلم نے اجتناب فرمایا
جسوروک نہیں سکتا۔ اور فرمایا جو شخص قیامت کی تکلیف سے سے جات کا خواہمنا میں سکتا۔ اور فرمایا جو شخص قیامت کی تکلیف سے سے جات کا خواہمنا کے موجون کے مالک کو مرحون کے جو تو وہ اپنے تنگوست قرض دار کو مہلت دے یا اپنا قرض ہی اُسے معاف کرفے۔

# تبرع اور تعاون باہمی

لغض دُوركرنے اور مجتب بيداكرنے كاعلاج

تبرع لعنی صدقه اور بدیه ، وصیّت .

جس نے بدید دیاا سے جی بدامیں ہدیہ دینا چاستے اگر ندے سکے توکماز

كم أس كى تعريف اورشكريه اداكرے واكر جنكا الله تحقيقًا كه ديا تو يورك

تعریف کردی بریہ سے باہمی خبشیں اور کینے دُور ہوجاتے ہیں اور کوئی بڑون اپنی پڑوس کوحقیرنہ مجھے خوشبوکور در کرے۔ اپنے بچوں کے ساتھ برابر کی بھلا

ایک تہائی مال کی وصیّت کرولیکن وارث کے لئے وصیّت نہیں ہے (کیکوم ترکہ کی مدہندیاں کردی گئیں ہیں۔ تنازعہ کے دروازے مدکردے گئے)۔

اس کے بعدوقف ہے۔اسلام سے پہلے یہرواج میں منتقا تعاون باسمی اول مضاربت دوم مفاوضه (شراکت) سوم عنان

شراكت توموليكن مرايك إينا خود كفيل اورضامن موريبهارم مشركت صنائغ

اُجرت میں سٹریک ہونا (مزدوری) <sub>س</sub>بنج سٹرکت وجوہ بعینی صرف محنت میں شرک

مروں بغیرمال کے (جیسے ایٹروکیٹے ہیں)ششم وکالت بعنی ایجنٹ میفتم مسأقات يغنى باغ ودرخت ايك شخص كااورمحنت وعمل دوسراكريها ورمعيل رونوں کے مشترک بہشتم مزارعت تعینی زمین اور بیج ایک کا اور بیل و محنت دوسر

ک نہم مخابرہ ایک کی محنت ہے بیل یا صرف محنت اور باقی سب کچے دوسرے كا اوردتهم اجارة ليعنى كاروبارمين مبادله اورمعاونت دونون برابرسرابرسول.

فرائض ميراث

ابل جابلیت مردوں کو وارث قرار دیتے تھے عور توں کو محروم رکھتے تھے

لیکن حضور کی انتہ علیہ وسلم برقرابت داروں کے لئے وصیت کا حکم نازل ہوا بعدیں ذوی الارحام کے لئے میراث کے احکامات نازل ہوئے دشاہ صاحب رحمۃ اللہ علیدنے میراث کے حصول کی مصلحت سترح وبسط سے بیان فرمانی ہے۔ مسائل ميراث كايبلااصول يسي كجوچيز معتبرا ورقابل اعتماد يب وهطسبعي مصاحبت بجبلی نصرت وامداد اور قدرتی مجبّت ومودّت ہیے اس لیے سوائے ذوی الارحام کے کسی کے لئے میراث مقرر نہیں کی گئی۔ مساً مل میراث کا دوسرااصول بیہ ہے کہ جب مرد ا ورعورت ایک ہی درجہ کے ہوں تومرد کو ہمیشہ عورت کے مقابلہ میں فضیلت اور ترجیح دی جائے گی۔ مسائل میران کا تیسرااصول بیسیے کہ وارث جب بہت سے مہوں اور وہ سب كسب ايك درجر كے مول توتركه ان ميں برابرتقسيم كيا جائے گا۔ مسأئل ميراث كاچوتهااصول سهام بيجن سے مرايك كے حصة كي تعيين موتی بے۔مثلًا اوّل تُلثین (دوتہائی)، ثلث (ایک تہائی) اورسس (چھاحصہ)۔ دوم نصف اربع اورتمن (آتھواں حصّہ)۔ اسی نسبت سے وراثت میں درجہ کی کی زیادتی ہوتی ہے۔ اُن کامخے رِج بہت ادق ہے۔اس کے بڑھانے گھٹانے میں حساب کی باریکیوں میں اُترنا طور موتابے۔نبی کریم صلی الله علیه وسلم فے ارشاد فرمایا ک<sup>ور</sup> مسلمان کا فرکا وارث نہیں بهوگااورىنى كافرمسلمان كاوارث بهوگائ نيزارشاد فرماياكة قاتل مقتول كا وارث نهیں ہوگا۔اسی طرح غلام وارث نہیں ہوسکتا اور نه غلام کاکوئی وارث بهوسكتاسيه والشراعلم. تدببرمنزل

دئیامیں کلمة الله کوغالب کرنا واجب ہے اسی طرح امت کے عادات واطوار اور اخلاق کومنظم اور متعین کرنا صروری اور واجب موا۔ نافعہ تدلیر

میاسن وغیرہ میں تفصیل گذریکی ہے۔

بيغام نكاح اوراس كيمتعلقات

رسول الترصلي الترعيد وسلم في ارشاد فرمايا لي جوانوا جوشخص نكاح كى استطاعت ركھ وه نكاح كردكي اس سے نگاه نيچي رستى ہا ورشرمگاه محفوظ رستى ہے اور جوشخص نكاح كى قدرت نہيں ركھتا تروه روزه سكھے اس لئے كہ وہ قاطع شہوت ہے۔

نصاری میں سے فرقہ مانویہ (جودن کوخیرو بھلائی اور رات کو شرکی تا ثیر مانتا ہے) اور متربہ ہرک نکاح کو تقرب الہوں کا مدجب سمجھتے ہیں بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تویہ پسندہے کہ انسان کی طبیعت کی اصلاح کی جائے اور اس کی کجروی کو دور کیا جائے جصنور ملی اللہ علیہ وسلم کا ارشا دیے کہ دنیا ایک متاع

اورارشادفرمایاک عورت سے چارچیزوں کی بنیاد بر نکاح کیا جاتا ہے مال وسب خوبصورتی یا دینداری کی وجہ سے تو تمہارے احتد خاک آلود ہوں تم دیندارعورت سے نکاح کرنا ؛ اولاد سے شفقت اور اُن کی پرورش اور شوہر کے مال کی حفاظت نکاح کے مقاصد میں سب سے زیادہ اہم ہیں اور اسی سے خاند داری وابستہ ہے۔

حضوراقدس فی الدّعلیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیج زیادہ جننے والیوں اور نیادہ مجننے والیوں اور نیادہ مجتنے والیوں اور نیادہ مجتند والی عور توں سے لکاح کیا کروکمیں دوسری امتوں عماری کرتے ہے مقابلہ کروں گا ۔ اور حضرت عمر نے فرمایا " میں کفو کے علاق نکاح کرنے سے عور توں کوروکوں گا ۔ بہرحال جسے پیغام دیاجائے اُسے دیکھ لینا مستحب ہے ۔ لینا مستحب ہے ۔

#### مترعورت

عورتوں کی طرف دیکھنے سے مردوں کے اندر اور مردوں کی طوف دیکھنے
عورتوں کے اندر بوتت کا ہمیجان بیدا ہوجا آسے اور طریقی معمولہ (افلاتی اور شری
پابندلوں) کے فلاف غیر ورتوں اور غیر مردوں سے شہوت رانی کے خواہش مند ہو
حاتے ہیں۔ اس باسے میں عینی مشام دات اور واقعات کے دفتر کے دفتر محرور
پڑے ہیں۔ لیکن چونکہ مردوں اور عور توں کی با ہمی احتیاجات وطروریات ایک
دوسرے کو اختلاط میر مجبور کر دیتی ہیں اس سے نبی کریم صلال سے دسلم نے بند
مدارج مشروع فرماد سے ہیں۔

پہلادرجہ عورت سترہے جب وہ گھرنے کی ہے توشیطان اس کے ماہتے ہوجا تاہد تائی نے ارشاد فرمایا ۔۔

وَقَدُنَ فِي مُنُونِكُمَ لَي اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

حضورا قدس صلی الٹرعلیہ وسلم نے اس کومستخب گردانا وا جب نہیں گڑانا کیونکر صرورت کے وقت نکل سکتی ہیں۔

دوسرادرجہ یہ ہے کے عورتیں اپنے اُور چا دریں اوڑھ لیا کریں اورشو ہر اور ذی محرم کے سواکسی کے ساھنے اپنی زینت کے مقام ظاہر نہ ہوئے دیں - سال میں ترین میں شاہ

جيساكدالشدتغان كاارشاديه.

وَقُلُ لِلْمُتُ مِنْتِ يَغْضُضُنَ اورعورتوں سے كہديجة كما بنى لگاہيں يى مِنْ اَبْصَادِهِنَّ وَيَعْفُظُنَ فُرُدُجَهُنَّ ركھيں اور اپنى سُرمگا ہوں كى حفاظت وَلَا يُبْدِيْنَ ذِيْنَهُنَّ إِلَّامَا عَلَيْسَ كَرِينَ اور اپنى زينت كوظا برن كرين مگر

مِنْهَا وَلْيَضْرِنُونَ بِعُنْسُرِهِنَّ عَلَىٰ جواس میں سے کھلار مبتا ہے اور اپنے دویجَّ جُسُوْ بِهِنَّ وَلَا يُبُدِيْنَ ذِيْنَهُنَّ اَلَّا اپنے سینوں پرڈالے راکریں اور اپنی زَیْت لِبُعُنْ لِیَّهِنَّ اَفْ اَبْآنِ بِهِنَّ اَفْ اَبْآءِ کوکسی پیظا ہر نہ ہونے دیں مگراپے شوہو

بریااینے (محادم ربعنی) باپ پریاایٹ شومرکے بُعُولِتِهِنَّ أُوابُنَا بِهِنَّ أَوْابُنَا عِلْمَ أُوابُنَا عِلْمَا أُوابُنَا عِلْمَا لَعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْبِكِنَّ أَوْبُكِنَّ باب بريااينے بيٹول پريا اپنے شوہروں بيٹوں يريا اينے (حقیقی' علاتی اوراخیانی) بھائیوں پر إِخُوانِهِنَّ أُوبِنِي أَخُواتِهِنَّ أَوْ يالينه بمائيون كيبيلون برياابني رحقيقي علاتي نِسَآيِهِنَّ آوُمَامَلَكَتُ آيَمَانُهُنَّ اوَالتَّابِعِينَ عَبُرِا ولِي الْإِدْبَةِ مِنَ اوراخیافی بہنوں کے بیٹوں پریاا بنی عورتوں پر یا ابنی نونڈیوں پر با اُن مردوں پر جوطفیلی (کے الرِّجَالِ أُواليِّلْفُلِ الَّذِينَ لَعُرُ يَظْهَ رُواعَلِ عَنْ مُدِتِ النِّسَآيِّ طوربِرربتِ ) مون اوران كو ذرا توجه رمويا وَلَا يَضُرِبُنَ بِأَرْجُهِ فِي لِيعُ لَعَمَا اليدادكون يرجوعورتول كربيدده كى باتون ابھی ناواقف ہیں اور اپنے یاؤں زورسے نہ يُغُفِينَ مِنْ زِينِي عَلَى ١ رکھیں کہ اُن کا مخفی زبور معلوم ہوجائے۔ تيسه إدرجه كمتعلق فرماياكة كوئ شخص كسى اجنبى عورت سي تنهائى نذك کیونکهان دو کے درمیان تیسراشیطان ہوتا ہے " اورار شاد فرمایا کر مجن عور تول کے شوہ رگھمیں مربوں ان کے یاس مت جاؤكيونكرشيطان بنيآدم كے اندرخون كى طرح دوراتا ہے " چوتھادرجہ کے لئے فرمایاکہ کوئی مردکسی مردکا اورکوئی عورت کسی عورت کا سترن دیکھے " (ظاہرہے اس سے شہوت بھردکتی ہے اور آیک دوسرے بر فریفتہ ہوجاتے ہیں جس سے ہم جنسی کے مرتکب ہوتے ہیں)۔ یانخواں درجہ سترکا بہ فرمایاکہ ندمرو مرد کے سامحدایک کیڑے میں سوئے اور نعورت عورت كرسا تعدامك كرميد مين سوت " ا درارشا د فرمایاک کوئی عورت کسی عورت سے مل کرنہ بیٹھے کہ وہ اپنے شوہ سے اس کا حال اس طرح بیان کرے گویا وہ اُسے آنکھ سے دیکھ راہیے ہ ہید ّت مخنث کواسی سبب سے ازواج مطبرات کے مکانوں میں سے نكال ديا گيا تقار جن اعضار کا کھلار کھناموجب شرم مانا جاتا تھا وہی سترعورت ہےجس کی وجہ سے انسان اور دیگر حیوانوں میں امتیاز ہوتا ہے اوراسی کو ستر بیتے واجب قرار دیا ہے اورار شاد فرمایا کہ مرم بنہ ہونے سے احتراز کر دکیونکر متہارے ساتھ ایک فرشتہ ہو وہ جدا نہیں ہوتا مگر وقت پائنا نہیتا ب کے یا جب کوئی آدمی اپنی ہوت مباشرت کے لئے جاتا ہے ہیں ان سے جاکر واوران کی تعظیم کرویہ

اورارشاد فرمایاکہ اللہ تعالی زیادہ حقدارہے کواس سے حیاکی جائے۔ اور ارشاد فرملیاکہ بہلی نگاہ تمہارے لئے معاف ہے دوسری نہیں ؛ (بہلی نگاہ کو دیر تک تھہرائے رکھنا یہ بھی بمنزلہ دوسری نگاہ کے ہے،۔

اورارشاد فرماياكة نابيناتم كونهيس ديكيه سكتاليكن تم تو نابينا كوديكي سكتى مويً

## صفتِ نكاح

عورتیں اپنے نکاح کا خود فیصلہ کرنے میں عمومًا دھوکہ کھاجاتی ہیں اوراکٹر غیر کفو کے اندر رغبت کر بیٹھ میں ہیں واجب ہواکہ اُن کے نکاح کے بارے میں واجب ہواکہ اُن کے نکاح کے بارے میں ولی کو اختیار دیاجائے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ ولی کے بغیر نکاح درست نہیں " بال عورت کی اجازت واجب ہے۔ اور نکاح میں خطبہ مسنون پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔

نکاح متعدی دفتی طور پراجانت دی گئی تھی بعد میں منسوخ کردیا گیا۔ دہر اسی لئے مقرر کیا جا ہے اکس سے مقرر کیا جا ہے اکس سے مقرر کیا جا ہے اکس سے مقرر کیا جا ہا ہے تاکس جو مہر کی کوئی صدم قرنہ ہیں۔ از واج مطہرات اورصاحبزادیوں کا مہر ہا اوقیہ کا طریقہ رکھا تھا۔
ایک مرتبہ حضورا قدس صلی الٹی علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی چند سور تیں یا دکرادینا دہر قرار دیا۔ نکاح کی تشہیراور اس کا شکرانہ ولیمہ کی شکل میں کیا جا تا ہے۔ دعو ولیمہ کی شکل میں کیا جا تا ہے۔ دعو ولیمہ کی قبول کرنا ایک قسم کی صدر حمی سے۔ البتہ تکبروالے کھانے کی بھی مما نعت میں نظر تھوں کرنا ایک قسم کی صدر حمی دیا میں حسرت ہے۔ آخرت میں عقوبت

فرمادی ہے۔

تصوركشي اورتصوير والے كيوے وغيرہ كومھى حرام قرار ديديا گيا اورجس گھر میں تصویریں ہوں وہاں داخل ہونے سے بھی منع فرمادیا۔اس سے فخروغرور كا اظهاركياجا باسبه اورظا مرس اس سے حقد وحسد ابغض وكينه اور فته وفساد کی آبیاری ہوتی ہے۔

محرمات⊚ وہ عورتیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے

ماں ، پچوکھی ، چار ہوپوں سے زیادہ جمع کرنا ، تحقیجی ، خالہ ، بھانجی بہن بیوی کی ماں ، مچھوتھی اور جیسی کا جمع کرنا ، خالداور بھانجی کا جمع کرنا ، دوبہنوں کا جمع کرنا' بیٹی ' دُودھ میلانے والی ماں' دُودھ پینے والی بہن' بیوی کی سابقہ بیٹی، وہ عورت جس سے زکاح ہوا صحبت کی ہویا نہ کی ہواس کی بیٹی اور بہوئیں جوتمباری پشت سے بیٹوں کے نکاح میں ہیں ان سب سے نکاح حرام ہے۔ دُوده بلانے میں حضور صلے الله عليه وسلم كاار شادہے كـ" ایك دو گھونٹ

حرام نہیں کرتے ، نہ ایک دوچسکیاں حرام کرتی ہیں اور نہ ایک دو دھاریں حرام کرتی

اورارشاد فرمایاکن وہی دُودھ پلانارشتهٔ رضاعت قائم کرتا ہےجوبجیہ کو محموک کی صرورت کے وقت بلایا جائے "

نیزارمتثاد فرمایا کژ محمت رصناعت اس دُو دھ سے پیدا ہوتی ہےجوسینہ ے اُترکر بجیکی آنتوں کو بھیلاتے اور دودھ جھوٹنے کے زمانہ سے پہلے پلایا جائے "

جوشخص کسی محرم سے نکاح یا بلانکاح جاع وہمبستری کرے آسے قبل کویا جائے

<u> የ</u>ተመቀመው የተመቀቀ ተመቀ

#### آداب مباشرت

رسول الشصلی الشرطیه وسلم نے فرمایا کر معورتوں سے ان کی دُبر میں مباشرت مذکر وجوشخص عورت کی دبر میں صُحبت کرے وہ ملعون ہے "

روبوسس ورب فا دربی عجب رہے وہ مون ہے۔ اورارشاد فرمایاکہ اگر عزل مذکر وتواچھاہے کیونکہ قیامت تک جوروح بھی

وجودمیں آنے والی ہے وہ وجودمیں آکر رہے گی ؛ اس سے استارہ ملتا ہے کہ عزل مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔

اسی طرح دوده پلانے والی عورت سے جماع مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ اسی طرح جوابنی بیوی کا راز فاش کرتا ہے وہ بدترین آدمی ہے۔ اور ارشاد فرمایا کر حیض والی عورت سے سوائے جماع کے سب کھے کراو "

# حقوق زوجيت

معاشرت کی تکمیل کے لئے عورت مردمیں باہمی تعاون سب سے زیادہ آئم ہے بعورت کھانے پینے لباس وغیرہ کی تیاری میں 'بچوں کی پرورش اور تربیت میں مرد کی کفالت کرتی ہے۔ میاں اور ہوی دونوں باہمی ہمدر دی مجت رکھیں عفواور درگذرسے پیش آئیں 'کینہ اور صدیے اجتناب کریں ' باہم خوش طبعی زن<sup>و</sup> دلی اور خندہ روئی اینائیں ۔

حضورا قدس علی الله علیه وسلم کا ارشاد سے کر معود توں کے متعلق خیرو بھلائی کی وصیّت کیا کر وکیو نکھورتیں بسلی سے پیدا کی گئی ہیں اگر تو اس کو سید معاکر ناچاہے گاتو وہ ٹوٹ جائے گی اور اگر اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی ہے۔ گی۔

اورارشاد فرمایاک کسی شخص نے اپنی عورت کو اپنے بستر پر بلایا اورعورت نے انکاد کردیا جس سے مردنے غصة میں دات گذاری تو فرشتے صبح تک اس عورت

پرلعنت مجھیجتے ہیں''

توبیولوں میں قرعہ ڈال دیاکرتے ۔

اورارشاد فرمایا ک<sup>ور کسی</sup> کی دوغورتیں ہیں اوروہ دونوں میں عدل وانصا نہیں کرتا تو قیا مت کے دن وہ اس حالت میں آئے گاکہ اس کاایک پہلومفلوج ہوگ<sup>اء</sup> عور توں بیظلم کی ایک صورت یہ ہے کہ جب عورت کو طلاق ہوجاتی ہے توا<sup>س</sup> کود وسرے نکاح سے روکتے ہیں۔اسی طرح یتیم لڑکیوں بیظلم کرتے ہیں۔نئی باکڑ<sup>ہ</sup>

کودوسرے لکا حسے رولتے ہیں۔ اسی طرح میسیم کولیوں برطلم کرتے ہیں۔ سی باکڑ بیوی کے بیاس سات دن گذارے جاسکتے ہیں میرچمی سنت طریقے ہے اورغیر باکرہ کے پاس تین دن گذارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب چونکہ حکم عام کردیا گیا لہٰذاکسی کی دل شکنی کا سوال ہی نہیں رہ جاتا۔ نبی کریم صلی الشعلیہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرطتے

طلاق

رسول التُرصِط التُرعليه وسلم نے ارشاد فرمایا کر'' جسعورت نے بلاشدیڈ بجور کے اپنے شوہر سے طلاق مانگی اس پرجنّت کی خوشبوحرام ہے ''

اورارشاد فرمایا که" الشرتعالیٰ کے اس مبغوض ترین حلال طلاق ہے ﷺ (اور آجکل بیو بار عام ہوگئی ہے۔ نظام خابند داری اور خانگی سکون ختم ہوگیا در اور تریار سال میں کے سواری کی داری تریار سال میں اور میں اور میں اور میں اور میں کا میں کہ میں کہ اور میں ا

ہے۔ زنا عام ہورہاہہے اور پر سُب کچھ آزادی کے نام پر ہورہا ہے۔ ناقل)۔ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاکہ " اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ذا نقہ چکھنے

خصورا رم فی کنٹرعلیہ و علم کے فرمایا کہ اکتد تعالی کی تعنی ہو دا تھہ چھے والے مردوںا ورغور توں ہر ''

ا درارشاد فرمایاکه اگراه وجبرین سرطلاق ہے اور نظام آزاد ہوتاہے " اور حلالہ کے بارے میں سنّت نبوی نے اس نکاح کے ساتھ عورت سے جت ترین دیں میں میں نگر کی دین کے کھی میں اس کیا ہے میں

وہمبستری اورعورت کی مشرمگاہ کی لذت کی بھی مشرط لگادی ہے۔ عورت جب تک شوہر کے گھرمیں اور اس کے قبضہ میں ہے اور شوہر کے

عورت جب تک سو ہرکے گھر میں اور اس کے قبضہ میں ہے اور سو ہر کے عزیزِ وا قارب میں رہتی ہے یہ ناممکن ہے کہ عورت لی رائے غالب رہے بلکہ شوہر ک رائے اس پر غالب آجاتی ہے۔ سٹو ہرکے اعزہ اقارب عورت کو سمجھا بھاکر رضا مندکر لیتے ہیں۔ لیکن عورت جب ان تمام سے الگ ہوجاتی ہے اور زمان کی سردی گری دیکھ لینے کے بعدوہ سٹو ہرسے رضا مندی ظام کرے تو وہ قیقی معنوں میں رضا مندی ہوتی ہے نیز اُن کو مفارقت کا مزہ چکھا دیاجا تاہے۔ آسخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور جس کے لئے حلالہ کیا جائے دونوں پر لعنت فرمانی ہے۔ حالتِ حیض میں طلاق مکروہ ہے۔ طلاق کے لئے دوگواہوں کا حکم بھی ہے۔

#### خلع وظهار ولعيان وايلار

خُلع عورت شوہرکومال دے کرعلی دگ یعنی طلاق حاصل کرتی ہے حالانکا اس مال کے عوض شوہراس سے لطف اندوز ہوچکا ہے۔ ظہار۔ شوہرا پنی ہیوی کو اپنی ماں یا بہن یا بہن کی پیشت جیسی کہددے اس کے لئے گفارہ مقرر کیا گیا ہے ایک غلام آزاد کرے یا سامھ مسکینوں کو کھا نا کھلاتے یا متواتر دوماہ کے روزے رکھے۔

لعان ۔ شوہراین بیوی پر زنا کا اتہام لگائے پہلے مردچار مرتبہ قسم کھائے

(کرمیں اس بات کہنے میں سچا ہوں) اور پانچویں مرتبہ کیے کہ اگرمیں (سے بات)

حجوط کہتا ہوں توالٹہ کی مجھ پر لعنت ہو۔ اسی طرح عورت بھی کہے ۔

لعان کی آیت نازل ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لعان کی بابت

فیصلہ کرنے میں تردد میں تھے۔ شوہر تہمت لگانے کے بعد اگر لعان سے انکار

کرے تو صر قدف جاری کی جائے گی اور اگر عورت قسم کھانے سے انکار کرتی ہے

تو زناکی صر جاری ہوگی ۔

ایلار ۔ اپنی بیوی سے صحبت مذکر نے کی قسم کھانا اگر کہی نے چارمیا ہ

ایلار - ابیی بیوی سے سحبت مارے می سے کھانا ارسی نے چارما ہ کمانت کی ہے۔ کا میں کے چارما ہ کا گئا میں کھانے کے بعد اپنی بیوی سے ہمبستری منری تووہ علی مدد کا جانے گی۔ مدون اگر کوئ آدئ میں برزنا کی تہت لگائے اور گواہ بیش مذکر سے تواس برید عدماری کی جاتی ہے۔

#### عدت

الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور جن عور توں کو طلاق دی گئی ہے وہ اپنے آپ کو تین دفعہ کیڑوں کے آنے تک رو کے دکھیں "عدت سے بیریط میں اگر کوئی اولا دہے تو متحقق ہوجاتی ہے۔ شریعت نے تین طہور کی عدت اس لئے بھی قرار دی تاکہ شوہراس مدت میں طلاق دینے کے بارے میں خوب غوروفکر کرسکے۔ اگر عورت عاملہ ہے تواس کی مدت وضع حمل ہے۔ بیوہ کی عدت چار مہینہ دس دن اگر عورت عاملہ ہے تواس کی مدت وضع حمل ہے۔ بیوہ کی عدت چار مہینہ دس دن مطلقہ کو زینت ترک کرے تاکہ اس کے اندر مہیجانی کیفیت مذیبیل ہوا ورسوگ کرے مطلقہ کو زینت ترک کرے تاکہ اس کے اندر مہیجانی کیفیت مذیبیل ہوا ورسوگ کرے مطلقہ کو زینت کی ترغیب دی جاتی ہے۔

حضوراکرم صلی الترعلیہ وسلم نے فرمایا کہ تھا ملر عورت سے وطی ندکی جائے جب تک کہ وضع حمل نہ ہوجائے اور ندغیر حاملہ سے صحبت کی جائے جب تک کہ اُسے حیض ندآ جائے ہے۔

ا درار شاد فرمایا ک<sup>ور ج</sup>وشخص الت<sup>ا</sup>ر پ**اور آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہ**ا*س* کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنایانی غیر کی کھیتی کو ملائے "

# اولاد، غلام اورباندبول كى تربيت

ہر شخص اپنے باپ دادا کی طرف اپنی نسبت پندکر تاہے۔ نیز ہرانسان کی یہ آرزوہ وہ ہو۔ ناجائز طریق سے آرزوہ وہ ہو۔ ناجائز طریق سے پیدا کرنے کا شریعت نے قلع قمع کردیا۔ حضورا قدس صلے الشرعلیہ وسلم نے فرمایا گڑکا صاحب فراش کا ہے اور زانی کے لئے بچھڑیں " اس سے یہ ہوا کہ کسی ایک عور کر بہت سے آدمی نہیں ٹوٹی پڑسکتے۔

نبی کریم صلی الشعلیه وسلم نے ارشاد فرمایا که جوشخص اپنے باب کے سواکسی دوسرے کی طرف نسبت کرے اور اُسے معلوم بھی ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے توا<sup>س</sup> برجنت حرام ہے " اسی طرح مال کے انکارکرنے بریھی بہت سخت وعیداً لی ہے۔ باپ كايدانكارقس اولاد كے مترادف سے اور مال كے لئے دائمى ذلت

### حقوق داريه و والدين وآ قااورغلام دغيره

عقیقہ بے کی ولادت کی تشہر ہے، عقیقہ کی ایک یہ معلی مصلحت سے کسفاوت بيدا ہو۔ نیز نصاری میں جب بجے پیدا ہوتا توزر دیانی سے رنگ دیتے تھے اس عمل كوعمويه كبقه تق توالشرتعالي في فرمايا

صِبْخَةَ اللَّهِ عَ مَنْ مِي اللَّهِ عَ مَنْ مِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّالِي الللللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ ا اَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَسَةً وْ (ہم کو) اللہ تعالی نے رنگ دیا ہے اور کون ہے جس کے رنگ دینے کی حالت اللہ تعالیٰ سیھے خوب تربهو به

عقيقرسنت ابرابيبي اوراسماعيلى بهى بيحس ميس ج بهى بع جيد سرمندانا اورجا نورذ بح كرنا - حضور صلى الترعليه وسلم في فرما ياك بي عفيقه كعوص ربن كيا ہوا ہے ساتویں دن اس کی طرف سے جانور ذرج کیا جائے اور سرمنڈا دیا جائے "اور اس کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کی جائے۔ پیدا ہوتے ہی اس کے دائیں کان میں اذان اور مائیں میں اقامت کہی جائے۔ اور ساتویں ہی دن نام رکھاجانے

(البقرة - ١٣٨)

اورنام عبدالله عبدالرحل ياممد يااحدر كهي

دُوده پلانے کی مدت دوسال ہے اس سے کم میں بھی اجازت ہے اگرمال مرلفیں ہے تودایہ سے دُودھ پلایا جائے۔ لاکے کی طرف سے دو بکریاں اور لڑگی کی طرن سے ایک بکری عقیقہ میں ذیح کی جائے۔

حضور صلى الترعليه وسلم فرارشاد فرماياك" ابنى اولاد كوحكم دو نماز بريصف كا جب وہ سات سال کی ہوجائے'' ایک عورت نے عرض کیا یارسول اللہ ایہ میرا بیٹا ہے۔ میراشکم اس کاظرف تھا
میری چھاتی اس کے پینے کا برتن تھی میری گوداس کا گھر تھا اس کے باپ نے مجھے
طلاق دیدی ہے اوراب وہ اس لاکے کو مجھ سے جھین لینا جا ہمتا ہے آپ سلی اللہ
علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا جب تک تم نے کہیں نکاح نہیں کیا لاک کی حقد ارتم ہو۔
عدیث میں مروی ہے کہ مسلمان کے مسلمان برپانچ حق ہیں سلام کا جواب دینا
مریض کی عیادت کرنا ، جنازے کے بیچے چلنا ، دعوت قبول کرنا اور چھینئے والے کا
جواب دینا ،

اورارشاد فرمایا مهوک کو کھانا کھلا واور قیدی کو داور مصیبت زدہ کو) رہائی ولواؤ "

اورارشاد فرمایاک غلام اور باندی کا کھانا کھرا آقابر لازم ہے اوران کی طاقت سے باہراس کو تکلیف نددی جائے " غلام پر تہمت ندلگائی جائے ۔ اور ارشاد فرمایاک جس نے مسلان باندی کو آزاد کیا تواس کے ہر برعضو کے بداجہنم سے آزادی دی جائے گئ

#### سیاست مر<sup>ق</sup> شہری وملکی سیاست کے لئے خلیفہ کی *خرور*

ملکی اور شهری تنظیم میں سب سے پہلے فوج و محافظ کی ضرورت ہوتی ہے اور دوسری خلیف کی خواسلام کو بلند کرے اور کفار سے جزیہ وصول کرے رسول التہ صلے اللہ علیہ وسلم نے مدنی ولکی ضروریات کوچار باب میں جمع کر دیاہے۔ باب مُنظالم، باب خدود ، باب قضایا اور باب جہاد ۔ ان کے لئے کلیات (قانون) بناد سے گئے تاکہ خلیفہ ظلم وزیادتی مذکر سکے ۔ بناد سے گئے تاکہ خلیفہ ظلم وزیادتی مذکر سکے ۔ اہل فارس نے جب کسری کی لڑکی کو بادشاہ منتخب کیا تو آن خضرت صلی اللہ فارس نے جب کسری کی لڑکی کو بادشاہ منتخب کیا تو آن خضرت صلی اللہ خارس کے دوسال سے دوسال کا دوستان کی سری کی لڑکی کو بادشاہ منتخب کیا تو آن خضرت صلی کشر

علیہ وسلم نے فرمایا ک<sup>ور</sup> وہ قوم تہجی فلاح نہیں پاسکتی جس نےعورت **کوا**ینا ہادشا

بنالیا یو الهذا فلیفه کے لئے مرد مونے ، بہا در ، عقل والا ، سرّافت بھی ستم اسلام علم اور عدالت بھی سٹرط ہے یہ سب خصوصیات قریش میں موجود تھیں اس لئے ان ہی میں سے حضرت الو مکروضی اللہ عنہ کی خلافت پر لوگوں نے بیعت کیا۔ فلیفہ نائب رسول ہوتا ہے وہی عامل اور امیر مقرد کرتا ہے۔

> مطالم ظلم وجوری مدا فعت کے شری طریقے

مظالم کی حیثیت کے مطابق سزائیں مقرر کی جاتی ہیں مثلاً جان پر حملہ بدن پر حملہ اور مال پر حملہ و قتل کی تین سمیں بنیں قتل عمد و قتل خطا اور قتل سنہ عمد قتل عمد کا عذاب جہنم ہے اور دینا میں سزاقصاص ہے یعورت کے بدلر میں مرد کو قصاص میں قتل کیا جائے ۔ کا فر کے بدلر میں مسلمان کو قتل مذکیا جائے ۔ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹے کے بدلر میں باپ سے قصاص ندلیا آجا ۔ قتل سنہ عمد میں دیت یعنی خونبہا ہے جس میں اون طوغیرہ دینے جائے ۔ فتل سنہ عمد میں دیت ہے لیکن اس میں اون طرح دینے کی تفصیل الگ ہے رفلاصہ یا قتل یا مال کی دیت ہوتی ہے ) ۔ قتل عمد کی دیت کی مدت ایک سال رفلاصہ یا قتل یا مال کی دیت ہوتی ہے ) ۔ قتل عمد کی دیت کی مدت ایک سال اور باتی کی تین سال ہے ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشا دہے ، ۔

قَمَنْ قَتَلَمَى مُ مِنَا خَطَكًا اور جومسلمان كوغلطى سقتل كري توايك تُعَرِّيرُ رُقِبَةٍ مُثَى هِنَةٍ (النسار ٩٢) مسلمان غلام آزاد كري -

قَ الْفِتُنَةُ اَشَــَكُ مِنَ اورفساد كابرپاكرنا خونريزى سے بحی بڑھ الْقَتْلِ ٤ (الِقِرَةِ - ١٩١) كرہے -

اگرفتل کے گواہ مالیں تودیت کا فیصلہ بچاس آدمیوں کے قسم کھانے پر ہوتا ہے۔حضور صلی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا کہ کا فرکی دیت مسلمان کی دیت سے

اورارشاد فرمایا که ایک حمل گرانے کے جرم میں ایک غلام یا باندی آزاد کرو<sup>ی</sup> الترتعالي كاارشاديه كهب

النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَكِينَ ﴿ جَانِ كَ بِدِلْ جَانِ اور آنكُوكَ بِدِلْ آنكُو بِالْعَكَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْآنْفِ اورناك كيدك ناك اوركان كيدك

وَالْآذُنَ بِالْآُذُنِ وَالسِّنِ كَانِ اوردانت كي بدل دانت اورز من

لِتِنْ فَالْمُوجَ فِصَاصَ (اللائة-٢٥) كيدك قصاص سب-اگرزخم کی وجہ سے ہڑی ٹوط گئے ہے تو بھر قصاص نہیں ایا جائے گا (بلکاس

کامعا وصٰہ د لایا جائے گا ) ِ تعبض تابعین نے کہاکر لھمانچہ کے بدلے طمانچہ ا درجیٹکی کے عوض چنگی ہے۔اگر کسی کو معذور کر دیا تو بوری دیت واجب ہوگی عقل زائل کرد

م بن توديت لازم آئے گا ۔

اورارشاد فرمایاک" اگرکسی آدمی نے تمہارے گھرکے اندرجھا لیکاا ورتم نے اس کواجازت نہیں دی تقی اور تم نے اس کو کنکر ماراجس سے اس کی آنکھ محبوط گئی توتم رکوئی گناہ نہیں ہے " اورنگی تلوار لے کر پھرنے کی بھی ممانعت فرمال ہے کسی کا مال غصب کرنے سے اعقانہیں کا اعاما کا لیکن چوری سے کا اماما تاہے۔ مال تلف کرنے پرضمان و تا وان دینا پڑتا ہے۔

### حدود وتعزبرات

بعض ایسے گناہ ہیں جن کے لئے اللہ تعالی نے "حد" مشروع فرمانی ہے اس قسم کے معاصی میں صرف آخرت سے ڈرانا کافی نہیں ہوتا بلکہ عبرت ناک سزاک صرورت ہوتی ہے مثلاً زنا ،چوری، رہزنی یا قذف (بینی تہمت زنا)۔ مزائے دوطریقے ہیں ایک جسمانی سزا دوسری نفسانی مثلاً شرم وحیا اور غیرت دعار د لانا اور بعزت کرنا۔اس سے کم کی سزاجلا وطن کردینا اس کی گواہی قبول نہ کرنا۔ منہ سرخ یا کالاکر کے شہر میں گشت کرایا جائے۔ ماعسنر ب مالک وضی الٹرعنہ کو جب رجم کر دیا گیا توحضورا قدس صلی الٹرعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ" ماعزنے ایسی توب کی ہے کہ اگروہ محدص لی الٹرعلیہ وسلم) کی پوری امت پر تقسیم کی جاتی توکافی ہوجاتی "

لواطت کی مدکے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کوتم قوم لوط کا کام کرتے دیکھو تو فاعل اور مفعول دو نوں کو قبل کردو "

حضورا قدس صلی الله علیه وسلم نے فرمایاکہ چورکا ہاتھ ایک چوتھائی دینار سے کم میں نہ کا ٹا جائے '' اور فرمایا کہ ہاتھ کا ملے کرچور کے گلے میں لٹکا دیا کرویعین وقت چورکو مالی سزامجی دی جاتی ہے۔

اورارشادفرمایاک" دوآدمی سترکھول کر ہائیں کرتے ہوئے قضار حاجت کے لئے نہیٹھیں " (کیونکرایساکرنا لعنت کاموجب ہے)۔

ادرارشاد فرمایا کرمجوچیزکشیرمقدار میں نشر آور ہواس کی تھوڑی مقدار مجی حرام ہے ؛ غرض کہ برعمل کی سزااسی عمل کی مناسبت سے ہوتی ہے۔ نشہ کا علاج یہی ہے کجس چیز سے آسے لذت عاصل ہوتی ہواس کو عین طلب کے وقت اس محوم کر دیا جائے۔ (خون و بریب ہی کی طح تویہ شراب بھی بد بودار اور بدلذت ہوتی ہے)۔ ستراب خور کو جس خربیں لگانے کا حکم ہے بھر ۸۰ کوڑے کردئے گئے۔ اور ارشاد فرمایا کرم جس نے اپنا دین بدلا اُسے قبل کردو ؛

خلافت کے جمویے دعویدار کو قتل کردو۔ اگر کوئی شخص خلیفہ کے مقابلہ میں اس لئے خروج کرے کہ وہ ظلم کرتا ہے تواس کوسٹر لیعت کے ذریعہ اس کا فیصلہ کرانا جا ہے تہ کہ ایسے عقلمندا ورذکی الفہم عالم کو جھیج جوشہات کو دور کرے اور اس کی اصلاح کردے۔

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### احكام قضار

جناب رسول الشصل الشعليد وسلم نے فرما يا كر جو آدمى قاصنى بنايا كيا وہ بنير جيمرى كے ذرى كرديا كيا "

اور حضرت على رضى الله عنه سے فرمایا كر حب دوآدى تم سے فیصلہ وقصار چاہي توجب تك دوسرے كى بھى بات مذس لوپہلے كى بات پر فیصلہ مذدو "

مدی وہ ہے جوچیزاس کے قبضہ میں نہیں ہے اس پر تعین ظاہر کے خلاف
دعویٰ کرتا ہے۔ اور مدعا علیہ وہ ہے جواصل چیز پر قابض ہے کسی مقدمہ
کے فیصلہ کے لئے گوا ہی اور قسم اہمیت رکھتی ہے۔ الفاظ کے ذریعہ قسم کووزنی
بنائے کی صورت یہ ہے کہ لفظ "اللہ" کے ساتھ اس کی دیگر صفات واسمار کا
اضافہ کیا جائے۔ اسی طرح زمان وم کان کے ذریعہ قسم میں وزن پیدا کیا جاتا ہے
جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ۔۔

تَعَيْسُونَ نَهَمَا مِنُ بَعَدِ الصَّلَىٰةِ الرَّمِ كُوشِهِ مُوتُوان دونوں كو بعد مماز فيقَيْسُنِ بِاللَّهِ (المائدة - ١٠١) روك لو بحردونوں خداكى قىم كھاتيں -

اسی طرح مقام کامعاملہ ہے بیت اللہ کے اندر مسجد نبوی میں یاعام مساجد کے ممبرکے سامنے قسم لینے کی اہمینت ہے۔ اسی طرح سیع وسٹرا کے مقدمہ میں تا وان کی اہمیت ہے۔

اورارشا دفرمایا که مجب کسی راسته کے متعلق تمہارااختلاف ہوتوسات ذراع چوڑا راسته رکھاجائے "

# جہاد

کامل ترین دین دین اسلام ہے جس میں جہاد کا حکم ہے جس سے امروہی کا نفاذ کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے قیصر کولکھاک "تم برتمہارے

خدام کابھی وبال ہے"

حضوراكرم صلے الله عليه وسلم في أن كے مقابله ميں جہاد كيا جوركي قوى مضبوط اورمتر راینفس تھے۔ بھر بعد میں جاکروہ لوگ احسان ونیکی کے علمہ دار

بن گئے۔اگر شریعیت ان کے خلاف جہاد کا حکم مذریتی توان کے حق میں یرسعادت

كہاں نصيب موتى -جہادالله تعالى كے حكم سے كيا كيا توالله تعالى فرمايا كه سكا فرون كوتم في قتل نهين كيا بلكه الشرف أن كوقتل كياسه "

جہاد وغروہ کے فضائل بے شمار ہیں ان میں سے کچے بیڑی ا

🛈 جہاد نظام الہی کوقائم کرنے کے لئے کیاجا تاہے۔

🤛 جہاد میں برطری مشقتیں برداشت کرنی پر تی ہیں اس میں اخلاص نیت رکھا جا ہاہیے۔

سلامتی قلب اورایمان کامله جها دسیملتا ہے۔

@ قيامت كدن شهيدخون كرنگ سي بيانا جائے گا-

جہاد کے لئے کافی تیاری اور استمام کرناپڑتا ہے۔

جہاد سے دین کی شوکت اور دبد بہ قائم ہوتا ہے۔

 دارا الجزارمیں مجاہد کا درجہ اسی صورت میں متمثل ہوگا جس ص أن كے خزار معلومات ميں تمكن تھا۔

 جہاد کی تیاری اور سامان میں رباط ( یعنی جہاد کی نیت سے گھوڑ ہے باندهنا) اوراسلحه كااستعمال سيكهنا وغيره-

چنانچہ اوّلین تومہاجرین اورانصارُ قریش اور قریش کے اردگر دہسنے والو<sup>ں</sup>

كے لئے جہاد اسلام ميں داخل ہونے كاموجب موا يحير الله تعالى في انہيں كے المحقول عراق وشام فتح كرائة ميران كي المقول ايران وروم -اس ك بعدكم لوگوں کے اعقوں مہندومتان ، ترکستان ، سوڈان وغیرہ ممالک فتح کرادیتے۔ رسول الشصط لشطير وسلم فرماياكم حس في جهاد كرف والول كه لية

سامان مہیاکردیا وہ غازی ہے اورجس فے مجاہد کے پیچیے اس کے اہل وعیال ک خبرگیری کی وه مجمی مجابدا ورغازی ہے۔ الشرتعالي كاارشاديه:-. وَلاَ تَعَسَبَنَ الَّذِينَ قُيتَ لُول ليغير اجولوك السُّرى والمين ماري اینے پرورد گارکے یا س جینے جاگتے ہیں اور ان کوروزی دی جاتی ہے۔ حضوراكرم صلحا لشرعليه وسلم كالايامهوا دين نتمام دو سريداديان اورمذآ یرغالب ہوگا۔جب جہاد ،جہاد کا اسلی اور سامان حرب موجود ہوں گے جب مسلمان جہاد ترک کر کے بیلوں کی دُم کے پیچیے لگیں گے توذکت ورسوائی اُن پر ميط موجائے گی اور دوسرے مذاہب والے اُن پیغالب آجائیں گے۔ بندره سال سے کم عمر کے بجوں کولشکر میں بھرتی ندکیا جائے ۔ مخزل وہ جوجہاد سے اوروں کورو کے راوربزدلی تھیلائے) مرحب وہ جو کفار کی موت کا تذکرہ کرتا حضوصلی الدعلیہ سلم نے فرمایا کر مہم کسی مشرک کی مددنہیں جا سے اوقت صرورت مضائقہ نہیں ۔ نوجوان عورتوں کو فوج کے ساتھ مذلیا جائے لیکن عمررسیدہ عورتوں کولے سکتے ہیں ۔لشکرکواتنی مسافت تک چلنے کا حکم دیا جائے کہ ضعف و کر دری برداشت کرسکیں۔امام اپنے اراد ہ کومخفی رکھے ۔جنگ میں دھو کہ سے کام لیاجاسکتاہے کیونکہ جنگ خود ایک دھوکہ ہے۔ ا ورارشا دفرمایا کر جب تم دیکھو کرکسی نے خیانت کی ہے تواس کا سارامال جلا دوا ورأسے خوب مار مارو " مال فئ بعنی مال غنیمت ، جزیها ورمفتو حه زمین كى تقييم قاعده كےمطابق كى جائے رمصارف مال غنيمت وغيره بد

🛈 مغذورین اور محاج تنگدست پر ۔

🕑 سرمدېراورمېتعيار بندی اورسامان حرب پر -

🕝 ملکی نظم ونسق انتظامیه ریه ر

@ خطيب ائم

رفا وعامد برمثلاً نهر اسپتال وغیره - سوار کوتین حصد اور بیاده کوایک حصد
 مال غنیمت علے گا -

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایاکہ اگرمیں زندہ را تو انشار اللہ تعالیٰ میود ونصاریٰ کومیں جزیرہ العرب سے نکال دوں گا۔اور مشرکوں کو واس سے نکال دینے کی وصیّت کرتا ہوں ؟

اورارشاد فرمایاک" آخرزماندمین دین سمط کرمدیندمنوره مین آجائے گا"

#### معیشت حاراخلاق

رسول التُصل التُصل التُعليه وسلم كى بعثت ميں ايك اہم مصلحت يكھى ہے كه انسان اپنے اشغال دنياوى ہى پرتكيد مذكر بيلي بلكه ان اشغال كے اندر كھي السان اپنے اشغال دنياوى ہى پرتكيد مذكر بيلي باد كارودعا تيں موجود ہوں جواپيند منع حقیقى كى يا دد إنى كرادياكرس۔

ر انسان کے بعض افعال شیاطین کے معاون بن جاتے ہیں اس لئے اُن کورام قرار دسے کرم انعت کردی جائے مثلاً اُکٹے اِن سے کھانا وغیرہ۔

بعض افعال اور بہینت ایسی ہوتی ہے جس سے شیطان بھاگ جاتا ہے مثلاً گھریں داخل ہوتے وقت دُعا پڑھ لی جائے۔ ایذارساں فعل سے اجتناب کی مثلاً نام وارجعت برسونا یا سوتے وقت چراغ کل دکرنا کیونکر چوا

اگ نگادیتاہے۔ اس کے قریب نہ جا وجس سے اللہ کی یا دسے خفلت ہوتی ہے مثلاً رہیم ، رشی تکیہ ، ارغوانی مرخ رنگ ، آورعییٹن پرستی کی تمام عادات ، سامان وغیرہ کورو<sup>ک</sup> دیاجائے۔ افراط و تفریط سے نکل کر در میان راستہ افتیار کیاجائے۔

# كطانے يينے كى استيار

جب انسان کی نافرمانیاں حدسے بڑھ گئیں توالٹہ تعالیٰ نے اُن کوبندراور خنزیر بنادیا۔اس لئے کچھ جا نورحرام کردئے گئے یاان کے کھانے کی ممانعت کردی گئ چندقسم کے جانوریہ ہیں :۔

الدندے یعنی چیرنے بھاڑنے والے مثلاً بھیریا ، چیتا ، شیروغیرہ۔

🕝 وه حیوانات جوزمین میں چھپ جاتے ہیں مثلاً چوالم ، کیڑے مکوڑے۔

اخاستوں اور مردار کھانے والے جانور۔

پی سون اور روس کا جا تھا۔ گرھاجس کی حماقت 'بے وقونی 'بے حیائی' ر ذالت صرب المثل ہے۔ حضوصلی اللہ علیہ وسلم کا ارشا دہے کہ سجب تم کسی گدھے کی آوا زسنو تو ہارگا دِ الہٰی میں شیطان سے بناہ مانگو کیونکہ وہ شیطان کو دیکھ کر عبلا آہے '' متام اطبار کا تفاق ہے کہ مذکورہ بالاحیوانات مزاح انسانی کے سرامرخلا

ہیں اوران کے کھانے کی قطعًا گنجائش نہیں ہے۔اسی طرح غیرانڈ کے نام پر ذہیر جانور بھی حرام ہوا۔اسی طرح مردار جانور کا کھانا حرام ہوا۔ حلال جانور کے مرقے ہی اس میں زہر بیلے جراثیم سرایت کرجاتے ہیں جو مزاج انسانی کے خلاف ہیں

(التّه تعالیٰ کے نام کی برکت ہے کہ بھر وہ جا نور زہر نہیں بنتا)۔ جانور کونیم مبمل مذجیھوڑ و ۔

جس کے اندر شبہ واحتمال ہواس کو ترک کر دینا بھی ورع و تقویٰ ہے اگرچہ وہ حرام رہ ہو۔اگر خبیث چیز طیب و پاک چیز سے الگ ہوسکتی ہے توخبیث کو نکال دیا جائے اور طیب و پاک چیز کھائی جائے ور منہ سب حرام ہے منظم تقا

جو کا گھونٹ کر مارا گیا ہو۔ مَنْ فَکُ ذَة وہ جانور جوبغیر چیری کے مارا جائے۔ مُتَّى َدِيَة ا*ُونِي جِلْهِ عِد كُرُكُر مِرك*يا ہو۔ نَطِيْحَة كِسى جانور كے سينگ سے مرا ہو۔ وَمَا كُلُ السَّبِعُ ورثدے كے كھانے سے ني رسمنے والا - وَمَا ذَيْحَ عَلَى النَّصْبِ جوبتوں کے نام پرؤنے کیا ہو۔

حضورصلی الشعلیه وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کر نشار بازی کے لئے زنده جانور بانده دیا جائے اور نشانے لگا کر مارا جائے اس کا گوشت بھی حرام ہے" نبى كريم صلى التُدعليد وسلم في فرماياك الشرتعالي في برحيز ريرحم كونا انسان

كے لئے وْضَ كِيابِهِ الرُّمْ كَسَى كُوتْتَل كروتواحسان كے ساتھ قتل كرواورجب تمكسى جانوركوذ كروتوذ سيحرك سائق احسان كرويممين سع برابك كو

چاہیے کہ اپنی جھری تیز کر ایا کرے اور اپنے ذہیح کو جلد آرام پہنچا دے "

اورارشاد فرمایاکہ زندہ جانور کے ساتھ سے جوجیز کاٹ لی جائےوہ مردار اورارشا دفرمایاً که "جوشخص شکار کے پیچیے پڑاگیا وہ لہومیں مبتلا ہوگیا"

(بعنی شکارمی**ں ک**ٹرت اور مہتات مذکرہے)۔

ردھے ہوئے گئے کے ذریعہ شکار کے شرعی احکا مات مہت واضح ہیں یکتے كة ذريعة شكاركروتوالله كانام له كرحيورو واسى طرح جب تيريهينكوتوالله کا نام بے کر پیپینکوان سب کے احکامات بھی الگ الگ ہیں مثلاً شکار غائب ہو

كراگرهك تركياكيا جائد اگرصرف ذخم لگاحب توكيا حكرسب-

ا ونٹنی گائے، بکری کو ذہح کیا تواس کے ہیٹ سے بچپر نسکلا تواس بچہ کوکھایا جاسكيّا يبيروالشّراعلم س

آداب طعام

کھانے پینے کے آداب اوراُن کے اسرار وہم رسول اللہ جلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایاک کھانے سے قبل اور کھانے کے بعد

المة دهوفيس كمانيس بركت موتى بـ"

اورارشاد فرمایاک" اپنااناج ناپاکروتمهین برکت دی جائے گی ا

اورارشاد فرمایاکہ متم میں سے جو کھانا کھائے رکابی کے بیچ سے نہ کھائے بلکہ

این طرف کرکنارے سے کھاتے کیونکر رکابی کے اوپرسے برکت اُتراکرتی ہے "

(قاعت کرلیناییمی برکت ہے) اس کواس طرر سمجھوکہ مثلاً دوآدمیول کے

پاس سوسوروپیہ ہے ان میں سے ایک فقروفا قہ کے ڈرسے اپنا مال خرج نہیں کرتا اور دوسروں کے مال پرطمع کرتا ہے۔ دوسرا شخص میاں روی سے زندگی ہم

سره ۱۰ دورو سرون سے ماں پرسے سره سے دور سرات سی بیانہ روی سے رموی ہے۔ کرتا ہے لوگ اُسے دولت مند سمجھتے ہیں اور دہ اپنی حالت پرمطمئن ہے۔ بس سمجھ لوکہ اس دوسرے شخص کو برکت دی گئی۔ اپنا مال اپنے اوپر بقدر صرورت خرج کڑا

ہے یہ بھی برکت ہونی ۔

ا درارشاد فرمایا رسول التُرصلاتُ علیه وسلم نے کر مجس نے حرص نفس کے سامقہ مال حاصل کیا اس میں برکت نہیں دی جائے گی اس کا حال اس شخص کا ساہوتا ہے کہ کھا تا ہے لیکن سیرنہیں ہوتا "

اسی طرح اناج کی جو قدر دانی نہیں کرتا اور چلتے بھرتے کھاپی لیتا ہے توآسے
دل جمعی حاصل نہیں ہوتی بھر برکت کہاں سے آئے۔ حاصل کلام جوتا اتار کر ہاتھ
دھوکر دل جمعی سے بیٹھ کر سیدھے ہاتھ سے بسم النٹر پڑھ کراپنے ساھنے سے کھائے
جب لقمہ کر جائے تواٹھا کر صاف کر کے کھائے، جب کھائے میں مکھی گرجائے تو
اُسے پوری اندرڈ لوئیں کیونکرائس کے ایک بازومیں شفا ہے دوسرے میں بیماری مضوصلی اللہ علیہ وسلم نے کجھی دسترخوان اور پی جگر پر رکھ کر کھانا نوش فرمایا (میزکری)
منچھوٹے بیائے میں کھایا۔ مذہبی باریک بتلی چیاتی پکائی گئی۔ مذمسلم بکری بکی ہوئی
ساھنے لائی گئی، مذکبھی تکیہ لگاکر کھایا، مذبھی اوا کا دیکھا۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کرمیں بیہاں یہ بیندنہیں کر تاکہ اصحاب مِلّت اپنے امام کی سیرت کی ہر جھیوٹی بڑی چیز کی بیروی کرتے رہیں (كيونكراييه امورملك اورماحول كى وجهد اختيار كي جات بي) - حضوراكرم صلى الترعليه وسلم في فرماياكر مومن ايك آنت بهركر كها تاب اور كا فرسات آنت بمركر كها تاب "

اور فرمایا ک<sup>یر</sup> جس گھرمیں کھجور ہوں اس گھروائے بھوکے منھریں گئے۔ اور جس گھرمیں کھجور نہیں وہ مھوکے مرس گئے یُ

ں کھڑیں تعجورہیں وہ ھورے مربی ہے ہے۔ نیزارشاد فرمایاکہ" سرکہ بہت اچھا سالن ہے ہے۔

ادرارشاد فرماياكة موشخص لهن پياز كهائے وہ مهم سے دُورر سے "

اورارشا د فرمایاکہ متمام حمد و ثنا اُس التّٰدکے لیے ہے جو بہت زیادہ تعرف والا یا کیز ہ جس کے اندر برکت دی گئی ہے "

ا درارشاد فرمایا ک<sup>ه جوشخص</sup> الله تعالی ا مردیوم آخرت پرایمان رکھتا ہے اس پرصروری ہے کہ وہ مہمان کی ضیا فت کرے "

# مسكرات

# تراب اورنشه آورجيزون كى حرمت اوراس كاساب

ولوادے۔

الشرتعال كاارشادہے:-

إِنَّمَا مِرِيدُ النَّهَ يُطِئُ اَنْ

يَّنْ فِعَ بَلِيْنَكُوا لَعَدَاوَةً كَ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

اورارشادفرمایا به

فه كالثوك ين ق

مَنَافِعُ لِلنَّاسِ َ وَاثْنَهُمَّا اَكْبُرُمِنْ نَفْتِهِ مَا ٤

(البقره-٢١٩)

ان دونوں چیزوں میں دلینی شراب اور جوئے میں) بڑاگنا ہے اورلوگوں کو کچھ فائڈ مجی مگراُن کے فائدہ سے اُن کا گناہ اور نقصا بڑھ چڑھ کرہے۔

شيطان توبس بهي جابتا بيك درشراب ور

جرئے کی وجہ سے) تمہارے اندر تشمنی اورعداد

عقلار قلیل مقداری اجازت دیتے ہیں لیکن وہ انسانی فطرت کو نظرانداز کرتے ہیں۔ قلیل مقدار کشرمقداری طرف کھینچ لےجاتی ہے چنانچ حضورصلی الڈعلیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے شراب پر شراب پینے والے پر اور پلانے والے پر بینچ والے پر اور پلانے والے پر بینچ والے پر انجائے والے پر بینچ والے پر اور بلانے والے پر

اوراًس پرس کے لئے اٹھائی جاتی ہے (ان سب بیر) لعنت فرمائی ہے " نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توبیہاں تک فرما دیاکہ میری امت میں کچھالی ایسے ہوں کے جوشراب بنیں گے اور اس کا نام کچھا وررکھیں گئے " (اللہ تعالیٰ ہمیں

اورتمام مسلمانوں کواس سے محفوظ رکھے آمیں)۔

پانی تین سانس میں پینے کی حکمت یہ بھی ہے کہ برودت والے معدہ میں پانی بہتنے ہے کہ برودت والے معدہ میں پانی بہتر ہے ہیں ہوتا ہے اور اسی طرح حاد مزاج کے آدی کے معدہ میں اگر پانی بہت ساد فعۃ یہنے جائے تو مضنڈ کی جیسی چاہتے نہیں ہی آئے معدہ میں اگر پانی بینے سلم نے مشکیزہ کے دانے سے مندلگا کر اور پانی سے مند لگا کر اور لوٹے سے پانی پینے سے منع فر مایا ہے۔ کیونکر پانی احجمل کر د فعۃ حلق میں بہنچنے سے در د حکر پیدا ہوتا ہے اور معدہ کو نقصان بہنچا ہے اور معدہ میں کوڑاکر کے گھس جانے کا خطرہ رہتا ہے۔

# لِباس، زينت وزيبائش، ظروف وبرتن وغيره

رسول التصلی الترعلیه وسلم کاار شاد ہے کہ التہ تعالی قیامت کے دن اس آدمی کی طرف نظر جمت سے نہیں دیکھے گاجو فخر و تکبر سے اپنی ازار (چادر) گھسیٹنا ہے۔ اور ارشاد فر مایا کہ "مومن کی ازار نصف پنڈلی تک ہوتی ہے۔ نصف پنڈلی سے مخنوں کے درمیان ہوتو کچے حرج نہیں یخنوں سے نیچے ہوتو وہ آگ میں ہے " اور ارشاد فر مایا کہ" جس نے دنیامیں رستیم بہن لیا تو وہ قیامت کے دن ہا اس کون پہنے گا " اورآپ لی الله علیه سلم نے حربر (رائیم) و بیاج و دیبا ، قسی (وه کیرا جوکمان وحرریسے بناہو) میاٹر (مٹیرہ کی جمع ہے مثیرہ ایک جھوٹا ککیہ ہوتا ہے جس کوسوارا پنے نیچ رکھتا ہے اگروہ حریر کا ہو تومنع ہے) ارجوان (ایک سرخ رنگ ہے پیاں مرادا<sup>ت</sup> رنگ کاکیراسے) کی قطعی ممانعت کردی ہے۔ دوتین انگل کے بقدر (بٹی کے) استعمال کی امازت ہے۔ اگران کیروں سے مرض کا زار مقصود ہوتوان کا پہننا جانزیہے۔ اورکسمی اورزعفرانی رنگ کے کیڑے جن سے سرور، ٹکبر اور ریا پیدا ہوتاہو بیننے سے منع فرمایا بلکه زعفرانی رنگ کے کیٹروں کو دوز خیوں کے کیٹیے فرمایا -اورارشاد فرمایاک" آگاه رجوکه مَردون کی خوشبووه سیرجس میں خوشبوم مو رنگ نه ہوا ورعورتوں کی خوشبو وہ ہےجس میں رنگ ہوخوشبو نہ ہو'' اورار مٹا دفرمایاکہ" زینت کا ترک کرنا ایمان میں سے ہے " اورارشا دفرمایاک جس شخص نے کیڑا پہنا دنیامیں شہرت کی غرض سے توقيامت كدن الله تعالى اس كوذلت كاجورا بينائے گا" ا ورارشا د فرمایاک" الترتعالی تجھے مال دے تومناسب سے کہ اس کیمت وانعام کااٹر تجہ پر نظرآئے '' ان دوقسم کی احادیث میں حقیقاً کوئی تعارض نہیں ہے۔ دراصل امرطات يب كبخل وحرص ترك كردياجائے اور مذموم امريب كه خوا مخواه تكلفات کی گہرائیوں میں مدمیمنسا جائے۔ ریا ، نمائش کیروں کے ذریعہ تکبروغرور کا اظهار بذكيا جائے جس سے فقرارا ورمساكيين كى دل شكنى ہو۔ اسی طرح اعلیٰ درجے کے زیورات کا استعال ہے جوعور توں کے لیے زینت وزبيائشييع أتخضرت صلى المدعليه وسلم في ارشاد فرما ياكر سونا اور ركثيم ميرى أمت كى

عورتوں کے کئے علال ہے اور مُردوں کے کئے حام '' اسی قسم کی اصول چیزوں میں بالوں کی زیبائش وآرائش بھی ہے۔ ا استحضرت صلی الشعلیه وسلم کاارشادیه ک<sup>ور</sup> مشرکو**ں کی مخالفت کروداڑ**ھیا برهادُ اور موهين ترسُوا دُيُّ اورارشاد فرماياكة يا يخ جيزي اصل فطرت بي - ختنه كرنا، زيرناف بال صاف کرنا مونجیس ثراشنا ، ناخن کالمنا اور بغل کے بال اُکھاڑ نا " جا لیس یوم کی صدمقر رکردی گئی۔ اورارشاد فرمایاک" ببود و نصاری وا رهی نهیں رنگا کرتے بس تم اُن کی مخالفت کرو یا بعنی حنا (مہندی)سے دنگاکرو۔ اور فرمایا کُرُوشخص بال رکھتا ہوا سے اپنے بالوں کی عزت کرنی چاہتے ؛ ایک دن جيموڙ كركنگھي كياكرو -ا ورا مخضرت صلی الدُّعلیه وسلم نّه اُن مَردوں رحوعورتوں کی مشا بہت کریں اوران عورتوں برجومردوں کی مثابہت اختیار کریں لعنت معبی ہے ۔ آرائش وزبياتش كيرون پر ويوارون پر اور فرشون پرتصويري بنانا اوروبیے بھی تصویرکشی حرام ہے اس سے عیش پرستی اسراف اور ثبت پرستی کا دروازه کھلیائیے۔ درختوں کی تصور کشی میں اس قدر قباحت نہیں ہے۔ اود فرمایا کر حس گھرمیں تصویر ہوتی ہے اُس گھرس فرشتے نہیں آیا کرتے " اورارشاد فرمایا کر مرصور آگ میں ہے جوتصویری اس نے بنائی ہیں ہر ایک کے بدلے ایک نفس مقررکیا جائے گا وہ نفس اس کوجہنمیں عذاب دے گا " اورارشاد فرمایاک<sup>رر</sup> چوشخص تصو*ر ومورت بنائے گا آسے عذ*اب دیاجائے گا اورکہا جائے گا کہ اس کے اندرجان ڈا لوا وروہ جان مذوّال سکے گاءً اوراس قسم كما مورس سع "تسليات" بيني غم غلط كرف والد كهيل تمايث بي جودنيا وآخرت سے غافل كردية بي مثلاً كانے بجانے كے آلات شطرى کبوتربازی، جانوروں کواٹرانا (اوراب توٹی وی وی سی اَر، کیسیط، ریڈ لواور فلى دنياكى خرافات بين كربيتاب ياخارتك دبا بييمية بين اوروول سينبي ططة اگرلوگ الیی چیزوں میں مشغول ہوجائیں توشہری زندگی ختم ہوجائے۔یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ صرف شادی بیاہ میں دف بجانے کی رخصت ہے۔ اور ارشاد فرمایاکہ جس شخص فے شطر کے کھیلااس نے اپنے الحقد رنگے خزیر

کے گوشت سے ہے

اورار شاد فرمایا کرمسمیں کیے لوگ ایسے ہوں محے جو شرمگاہ 'حریر مشراب اور ہاجے حلال کرلیں گئے ۔ صری خوانی کی اجازت ہے اور آلات حرب سے کھیلنا اورشق کرنا لہولد ہمیں داخل نہیں ہے۔

اسی طرح د کھا وسے اور غرور کی وجہ سے کثرت سے جانور پالنا اور ان سے فائدہ

نه اُسطانے کی مذمت آئے ہے۔ اسی طرح کُمّا یا لنے کی بھی اجازت نہیں ہے بجر جانوروں کی رکھوالی شکار

ا می طرح کما پالیے ی جی اجازت ہیں ہے جرطبا وروں کی رسوا کی سطار کے لئے اور کھیتی کی حفاظت کے لئے رکئے کی طرح بندر اور خنز میر کا پالناممنوع ہے۔ ایس ماج میں نامہ مان میں کہ متنز مرموں کی زینز کی دیاز میں کہتے

اسی طرح سونے اور چاندی کے برتینوں میں کھانے پیپنے کی ممانعت وار دہوئی ہے۔ اسمحضرت صلی التُدعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کر شام ہوتے ہی اپنے برتینوں کو مداک سامہ دین میدوں کے دور ناک مداک میدوں کی مدونہ میدونہ

ڈھک دیاکرواورمشکیزوں کے منہ بندکردیا کرواورگھروں کے دروازے بند کردیاکرواورا پنے بچوں کواکٹھاکرلیاکروکیونکہ اس وقت جن بچیل جایا کرتے ہیں اور اچکتے بچرتے ہیں۔اورسوتے وقت چراغ گل کر دیاکر وکیونکہ بچوٹا فاستی چول

ا دراچکتے بھرتے ہیں۔اور سونے وقت جراع کل کر دیا کر ولیونکہ بھ بسااوقات فلیتہ کو <u>کھینچے لے ج</u>اتا ہے اور گھروالوں کوجلا ڈالتاہے ''

ایک روایت میں واردہے کہ سال بھرمیں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں وباراترتی ہے اور بے ڈھکے برتنوں اور بے بندھے مشکیزوں پرسے گذرتی ہے اور اندر چلی جاتی ہے یہ یعنی اس رات میں عمومًا ہوا خراب ہوجاتی ہے بھر حب وہ لوگو<sup>ں</sup> کولگتی ہے تو و بائی شکل اختیار کرلیتی ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے ایک مرتبہ خود اس کا مشاہدہ کیا ہے۔

اس فتم کی چیزوں میں سے بڑی بڑی شاندار عمارتیں بنانا اور اُن کوآراستہ

کرناہے۔

حضورا قدس صلی الله علیه وسلم فے ارشاد فرمایاکه مرعمارت عمارت بنانے والے کے جی میں وبال ہے مگروہ کرجس کے بغیر جارہ نہ ہو "

اسى طرح طب كے ذرايع علاج جائز بے البتہ سراب كے ذرايع نہيں۔

اسی طرح منتر ہیں جِن میں کفرونشرک نہ ہوان کا پرا صناجا ترہے۔قرآن اور حدیث کے الفاظ و کلمات سے کام لیا جائے تواولی ہے۔

نظر بھی حق ہے۔ جس پرنظر ڈالی جائے اُسے تکلیف وصدمہ پہنچاتی ہے اور جنا کی نظر کے بھی بہی معنی ہیں وہ تمام منتر، تعویذ اور عمل حُب وغیرہ جن میں کفروشرک پایاجائے ان کی ممانعت وارد ہے۔ یا جن کی وجرسے اتناا نہماک وغلو پیدا ہوجائے کرالٹہ تعالیٰ کی ذات سے غفلت پیدا ہوجائے ممنوع ہے۔

فال وبرشگونی ملاراعلی میں جب کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو بعض نفوس کی زبا پر بلاقصد دالہامی طور پر) جاری ہوجاتے ہیں جوقیاس اورظن پرمبنی ہوتے ہیں اور اکثر کفروشرک کا احتمال موجود ہوتا ہے اس لئے حضوصلی اللہ علیہ وسلم نے برشگونی کی بھی مما نعت فرمادی ۔ نیک فال بزرگوں کے کلمات سے اخذکر نے میں کوئی حرج

نہیں ہے۔

اسی طرح عدویٰ یعنی چھوت کی بیماری ہے۔اس میں چونکر توکل علی الٹرکو بالکل فراموش کردیاجا با ہے اس لئے اس کومنع فرمادیا ۔

اسی طرح امر (وہ جانورجو قرمیں بیدا ہوتاہے) اور غول یعنی محبوت پریت کا مجس سے محم ہے اسی لئے کا مہن کے پاس جانے سے حضورا قدس صلی اللہ علیہ والم نے سختی سے منع فرمادیا۔

انوار بعنی سارون کا اثر اس میں بھی اس کے اصل سے منع نہیں کیا بلاس میں مشغولی اوراعتقاد سے منع فرمادیا گیاہے۔ مثلاً آفتاب و مہتاب سے کھیتی کیا کہنا۔ سمندر کے مدوجزر کا انکار نہیں ۔عورتوں کی عادات اخلاق انہیں کی خصوصیا

سے وابستہیں اور مُردوں کے اندرجوجات ولیری، شجاعت وختی ہے وہ بھی ایسی ہی خصوصیات کی بناپرہیں۔ اسی طرح جنین کی نسبت والدین کی طرف ہوتی ہے۔ بس نجوم وکو اکب کے خواص باعتبار عادت الہی جاری ہیں۔ بس بہیں سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں فلاں ستارے کے اثر سے یہ رونما ہواہے اس سے ایمان میں فلل پڑتا ہے۔ لہٰذا علم نجوم بالکل ایسے ہی علم ہے جسے شدہ انجیل و تورات ۔

### خواب كابسيان

رؤيا وخواب كى پانچ قسميں ہيں:-

ابشارت النی والا ﴿ نفسانی ﴿ شیطانی تخویف ﴿ حدیث نفس ﴿ طبعی خیالات جوغلبهٔ اختلاطی وجدسے پیدا ہوتے ہیں۔ بشارت وارلے خواب درحقیقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک قسم کی تعلیم وتلقین ہوتی ہے جیساکہ خود آنحکر ت صلی اللہ وسلم کومعراج منامی ہوئی اور پرور دگارعالم کوآب نے خواب کے اندر بہتری شکل میں دیکھا اور گنا ہوں کے کفارے اور لوگوں کے مختلف مدارج کی آپ کو تعلیم دی گئی۔ اور معراج منائی میں موت کے بعد کے حالات ووا قعات آپ برمنکشف کئے گئے اور ستقبل میں بیش آنے والے واقعات کاعلم دیا گیا۔ رؤیار ملکی میں حسنات وسیّات صورت مثالی بن کرظا ہر ہوجاتے ہیں۔ بندگ کے عواج کر اور محورصلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں دیکھ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کر کھی دیکھ لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو کھی دیکھ لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو کھی دیکھ لیتا ہے۔

شیطانی ڈراؤنے خواب میلعون ومرد و دجا نوروں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں مثلاً بندر' المقی' کتے اور بدشکل سیاہ فام انسان وغیرہ ۔ جوشخص ایسا خواب دیکھے تواَعُو ذُہ بِاللَّهِ مِِنَ الشَّیْطُنِ الدَّجِبِیْوِ پڑھے اور بائیں طرف تین مرتبہ تقوک دے اور کروط دوسری طرف بدل ہے۔ خواب کی تعبیر علوم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے خیالات کو پوری طرح سمجھے کہ اس خواب کے کیا معنی ہوسکتے ہیں کبھی ذہن مسمی سے اسم کی طرف منتقل ہوتا ہے جیسے آنحضرت سلی الشرعلیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ عقبہ ب رافع نے ممکان میں تشریف فرما ہیں آپ کے پاکس ابن طاب (ایک فاص قسم کے چوارے ہیں) کے تازہ تازہ چھو الرے لایا۔ آپ نے اس کی تعبیر یہ فرمائی کہ دنیا میں رفعت وسرفرازی اور آخرت میں خیروعا فیت کے ساتھ رہیں گے اور ہمارا دین طیب و پاکیزہ ہے۔

کبھی انسان کا ذہن لازم سے ملزوم کی طرف منتقل ہوتا ہے جیسے خواب میں تلوار دیکھنا قبال وجنگ کی علامت ہے۔

ی کوارد پیمنا قبال و جمل کی طرف جواس وصف کے مناسب ہوتی ہے ذہر جاتا کبھی وصف سے ذات کی طرف جواس وصف کے مناسب ہوتی ہے ذہر جاتا ہے جیسے آنخصر تصلی اللّہ علیہ وسلم نے دوآ دمیوں کوسونے کے دوکنگن کی صورت میں دیکھاکیونکران پر مال کی مجت غالب تھی ۔ اور کبھی صفت سے موصوف کی طرف ڈہن جاتا ہے جہتی خواب میں رسمنائی ملتی ہے اُسی نسبت سے اُس کی تعبہ مہوتی ہے۔ خواب کی ہاتی قسمیں محض وساوس ہیں اُن کی کوئی تعبہ نہیں ۔

#### أداب صحبت ومعاشرت

صالح اورفاسدا داب واخلاق میں فرق وامتیاذ کرنا بعثت نبوی صلی الله علیه وسلم کے مقاصد ومصالح میں سے ایک اہم مقصد ومصلحت ہے۔ ان میں سے ایک سجیۃ بعنی سلام ہے جس کے ذریعہ خوشی اور مہر بانی کا اظہار کرتے ہیں ۔ چھوٹے بڑوں کی عزت اور بڑے چھوٹوں پر مہر بانی اور شفقت کرتے ہیں اس سے معاشر انسانی مرتب ہوتی ہے۔ ہر ملت کا پنا ایک جدا طریقہ شحیۃ کا ہوتا ہے۔ مشرکین انسانی مرتب ہوتی ہے۔ ہر ملت کا پنا ایک جدا طریقہ شحیۃ کا ہوتا ہے۔ مشرکین کہتے تھے" اللہ تعالیٰ تمہاری صبح کو نعمت سے نوازے یہ اور مجوسی ملاقات کے وقت کہتے" ہزار سال زندہ رہویہ

اورارشا دفرمایاک جهوش برا می کوسلام کرے اور گذرنے والا بیسطے ہوئے کو مقور شے زیادہ کو اور سوار پیادہ کوسلام کریں " واخل ہونے والا گھروالوں کو اور برا ایجوں اور عور توں کو بھی سلام کرتا تھا۔

اورا رشاد فرمایاک<sup>ه</sup> بیبود و نصاری کوسلام کی ابتدارتم نه کردا ورجبتم داست میں اُن سے ملوتو تنگ داستہ پر اُن کو چلنے پرمجبور کر دو " سلام کرنے پرنیکیاں ملتی ہیں اُتے جاتے دونوں وقت سلام کرو۔

اورارشاد فرمایاک جب دومسلمان باهم ملین اورمصافی کرین اورالشد تعلی کی حمدو ثنار کرین اوردونون الشرتعالی سے مغفرت چاہیں توالشد تعالیٰ دونوں کی مغفرت فرما تاہے ﷺ

ا ورارشاد فرمایاکی عجی لوگ بس طرن ایک دوسرے کی تعظیم کے لئے کھڑے
ہوتے ہیں تم ند کھڑے ہواکرو یہ عجی لوگوں کی تعظیم خدام کی چیٹیت سے بدرج بنزک
ہوئی متی لیکن اگر کوئی بشاشت وخوشنودی اور اکرام میں اضا فرکرنے کی عن
سے کھڑا ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں ہے میگر کیسی کے سامنے جھکنا قطعًا منع ہے۔
حضرت فاطر رضی الشرعنہا جب آن خصرت صلی الشرعلیہ وسلم کی خدمت میں حاصر
ہوتیں تو آپ ان کے لئے کھڑے ہوجاتے تھے اُن کا لائھ میکڑ کرجہ منے بھراُن کو اپنی جگہ
برسطاتے۔ اسی طرح جب آن خصرت صلی الشرعلیہ وسلم حضرت فاطر رضی الشرعنہا کے
مکان پرتشریف لے جاتے تو وہ کھڑی ہوجا تیں اور آپ کا لائھ مبارک جومتیں اور
اپنی جگر برحضورا قدس صلی الشرعلیہ وسلم کو بٹھاتیں۔

گھرمیں داخل ہونے کی اجازت۔الٹر تعالیٰ کاارشادہے،۔ فَأَيْهِا الَّذِينَ أَمَا مُنْ الْآ لِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ر در مرد مرد تا برد مرد رود مرد مرد مرد مرد مرد مرد تا مرد تا مین داخل مین داخل مین داخل مین داخل مین داخل مین حَتَّا تَسَنَّا نِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى مُروجِب بَ*كَ لَاجازتِ عاصل مِركواود* العِلَّة الميلهاء لینے سے قبل) اُن کے رہنے والوں کوسلام مذکر او۔ حضورا قدس صلى الشرعليدوسلم في فرماياكة اجازت آكه ك تحفظ كر لي لام کی گئی ہے " الترتعالي كاحكم يبيركه لَا يُعْدَاللَّهُ يُعْدُ الْمُعَنَّا لِعالِمان والورتمباري إس آف كها) لِيسْتَا فِي نَكُمُ اللَّهِ يُن مَلَّتُ ايما أَكُو مَم ارك ملوكون كواورتم مين جوحد البرغ كو وَالَّذِينَ لَوْمِينَكِفُواا لُمُ لُومِ مِنْكُونَداتُ مَهِينَ بِهِنْ الْكُومِينِ وقتول مين اجازت لينا مَتْنِي المِنْ قَبْلِ صَلَى قِ الْفَجُرِ عِلْسِةَ (ايك تو) مَا رَضِي سي يبلي اور (دوسَر) الظَّهِينَةِ وَمِنْ بَعَدِ صَلْوةِ كَيْرِا مَاردياكمة واور (تيسر) مَاز عثنا كے بعد پہ العشاءت اجازت لين كاطريق -" السَّلامُ عَلَيْكُو إكيامين اندراسكما بون ؟ تين مرتبه اجازت طلب کرد اگراهازت مل جائے تو تھیک ورنہ واپس لوط جاؤ۔ حضورا قدس صلی الترعلیه وسلم فے فرمایاکہ کوئی آدمی کسی کومجلس میں سے س کی جگہ سے ندائش طاتے اوراس کی جگہرنہ بیٹھے بلکہ یوں کیے کر ذراکشا وہ ہوجا وُ کھل کر مبھویے اورفرمایاک مجوشخص مجلس میں سے اُس کھ کرجائے اور پھروایس اَئے تو وہ اپنی جگه کاحقدارہے "

 کچه مرداورکچه عورتیں باہم خلط ملط ہوگئے توائنخفرت صلے اللہ علیہ دسلم نے عور توں کوحکم دیاکہ تم پیچھے ہر ملے جا وُتمہارے لئے جا ئز نہیں کدراستہ کے بیج میں بیٹھو بلکہ تم کو صروری ہے کہ راستہ سے ایک طرف بیٹھو " مردکو دوعور توں کے درمیان سے گذران کی بھی ممانعت فرمائی ہے ۔

چھینک اوراس کاجواب فرمایا جس کوچھینک آئے تو آلحمدُ لله کھے اس کے جواب میں یک حملے الله - بھر چھینکنے والا یہ جواب دے یکھید یک موالله وکھیلے

ا تکو د تین مرتبرچیدیک کا جواب ہے اس کے بعدوہ زکام ہے۔

تناوَب جمائی ۔ فرمایا جمائ آنا شیطان کی طرف سے ہے حتی الامکان اُسے دفع کرے کیونکر آدمی جب جمائی لیتا ہے توشیطان اس پر پہنستا ہے لہٰذا ہا کھ سے منہ بندکر لیاجائے۔

ریابات به استروسیاحت می استروسای الله علیه وسلم نے فرمایاک اگر لوگ تنهائی کی

<u>معروسیاوں</u> یا محصرت کا اندھیے واقت تنہاسفر مذکرتے یا بُرائی کوجان لیں جومیں جانتا ہوں تووہ رات کے وقت تنہاسفر مذکرتے یا

اورارشاد فرمایاکہ فرشتے ایسے رفیقوں کے ساتھ رفاقت نہیں کرتے جن کے ساتھ گیا اور گھنٹہ ہو"

اورار شادفرمایاکہ سفرعذاب کا ایک شکرا ہے نیندا ور کھانے پینے سے روک دیتا ہے۔جب کام بورا ہوجائے تواپنے اہل کی طرف جلدلوٹ جاؤ "

بنا ہے۔جب کا م بورا ہوجانے تو اپنے اہل فی طرف جلد توت جا و ۔ اور فرمایاکہ مفرسے واپسی ایسی ہوکررات کے وقت اپنے اہل وعیال کے یا س

یں پہنچے یہ کلام وگفتگو۔ ایسی دہوکر شہنشاہ کسی کوکہاجائے۔ فرمایا قیامت کے دن برس

نام شبتشاه ہے۔ ملک اور حکم صرف الله تعالیٰ ہے لہٰذاکسی کی ایسی تعظیم مذکور کر مشبتشا ہ ہے۔ ملک اور حکم صرف الله تعادر کھو مذا فلح اور ندرباح رکھو۔ بلکہ آتخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہتم میرانام رکھا کرولیکن میری کنیت ن

ركھوكيونكرميں قاسم بول اس وجه سے كرتم ميں تقيم كرتا ہوں۔

اور فرمایا که کوئی غلام اینے مالک کوربی نہ کہے بلکہ سمیراتید " کہے " اورفرمایاک″ انگورکا نام کرم نه رکھو بلکه عنب اورحبله .کھو " اور پیمبی پذ كهاكروكه افسوس زمارى بنصيبي كيونكرد براورزمان خودالله تعالى ب-اورارشا د فرمایا ک<sup>ور</sup> تم میں سے یہ کوئی نہ کہے کرمیرانفس خبیث ہوگیا بلکہ پہ کھیے كەمىرانفس بگراگيا " اور فرماياك "تم يد خكموك الله في إلى اور فلان في عالى بلك يون كموك الله في ال اور مچھر فلاں نے چاہا <sup>ہ</sup> یعنی النّٰہ تعالیٰ کے ساتھ بندہ کا ذکر مذکر و بلکہ النّٰہ کے بعد کا درجہ دے کرکبو ۔ ا درارشاد فرمایاکه فضول با توث میں (مبتلار بہونے والے اور) غور کرنے والے بلاک ہوگئے " اورادشا د فرمایا که جوشخص الله تعالی پراور آخرت برایمان رکھتاہے اُسے جا بیئے کہ اچھی ہات کہے ورنہ خاموش رہے <sup>ی</sup> ا ورارشا دفرمایاک مسلمان کوگالی دینافستی (گناه) سے اوراس سے لڑنے والابھی فاسق ہے" علما مكرام كبتة بين كرجيد باتين غيبت كى حرمت ميمستتنى بي ،-🕕 کسی کےظلم کا اظہار کرنا 🕜 کسی متکبری اصلاح مقصود ہو 🕝 کسی کے ہاگ میں فتوی طلب کرنا ہ کسی کوشرسے محفوظ رکھنے کے لئے اس کی برائی کی حاتے @ جوعلانیەفست وفجور کا مرتکب ہوتا ہو 🕆 کسی کی پیجان کرانے کی غرض سے اس کاعیب بیان کیاجائے۔ نیز علما دکرام نے بیکھی کیاہے کہ اس وقت بھی جھوٹ بولٹا جا تزہیے جبکہ اپنا

اصل جا تزمقص حبوث مے بغیرحاصل نہ موسکیا ہوجہیا کہ انخصرت صلی الترعلیم کم کاارشادے کے موہ آدمی حجوثا نہیں ہے جولوگوں کی اصلاح کی غرض سے حجوث بولے اورکسی کی نیکی ظاہر کرے یا خیرو عملائی کی بات کبرے " احكام نذرومنت وقسم

نذروقسم نیکی کی اصولی چیزوں میں سے نہیں ہیں ۔ مگر بھر بھی جب ان پر اللہ کا نام لگادیا جائے ہوا کہ تاہی کو تاہی کا نام لگادیا جائے تو ان کا پورا کرنا واجب ہوجا تاہے اس کے پورا کرنے میں کو تاہی نہ کی جائے ۔

حضورا قدس صلی الته علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کر تم لوگ نذر ند مانا کر وکینیکر نذر تقدیر میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کرسکتی ۔ اس کے سبب سے نجیل کی طرف سے کوئی چیز تکل جایا کرتی ہے " بعنی جب آ وی مصائب میں مبتلا ہوجا تا ہے تو اس کے لئے مال خرج کرنا آسان ہوجا تا ہے ۔

قىمى چارقىمىسى بى ١-

- اول قسم معتقده (بکی) یاس قسم کوکہتے ہیں جوکسی آئندہ چیزکے لئے کھائی جائے وہ چیز مکن بھی ہو۔ دل میں اس کے بارے میں فیصلہ کرلیا ہو تواس قسم کو پورا مذکر نے برالٹر تعالیٰ مواخذہ فرمائیں گے۔
- ورری لغوقسم عبیاکرلوگ بلاارادہ قسمیں کھاتے ہیں یاعادت قسم کھانے کی ہوجاتے یاجس کے ہونے کا گمان ہواس پرقسم کھائی لیکن بعد میں اس کے خلاف ٹابت ہو۔ ایسی قسموں پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔
- تیسری قسُمغُوس ہے۔ قصدًا جنوبی قسم اس لنے کھائی جائے تاکہ ناحق مال کسی مسلمان کا حاصل کیاجائے۔ یدگناہ کبیرہ ہے۔
- چوتھی قسم ممال عادی ہے۔ بعنی خلاف عادت پرقسم کھانا جیسے گذشتہ کل روزہ دکھوں گا یا مُردہ کوزندہ کرنے کی ۔اس میں اختلاف ہے کہ اس قیسم کی قسم کا اعتبار سے یا نہیں ۔

حضروطی تشریل نے فرطیاکہ اپنے باپ دادای قسم ندکھایا کرو اگر قسم کھانا ہی ہے توالٹر تعالیٰ کی قسم کھا و ورن خاموش رہو " اورارشاد فرمایاکه جس نے الله تعالیٰ کے سوا دوسرے کی قسم کھائی اس کشرکیا ۔۔
اور ارشاد فرمایاکہ جب تم کسی چیز کے متعلق قسم کھالو بعد میں تمہیں دوسری چیز میں خیرو بھلائی نظر آئے تو تم قسم کا کفارہ دیدوا وروہ چیز اختیار کروجوا چی ہے ۔۔
اور ارشاد فرمایا کر مجس نے قسم کھائی اور بھر کہدیا انشار اللہ تو وہ حانث نہوگا ۔۔
ہوگا ۔۔ یعنی اس کا ارادہ قطعی نامکمل رہ گیا ۔۔

نذر کی کئی قسمیں ہیں :- نذرمبھ

نذرمېهم ـ اگرنذرمعين په سوتواس کا کفاره اورقسم کا کفاره ايک سې يه ـ

· نذرمباح-اس كوبوراكرنا واجب نهين ہے-

😁 نذرطاعت ـ اس کا پوراکرنا ضروری ہے ۔

نذرمعصیت-اس کا کفاره قسم کا کفاره ہے۔

نذرمحال - استحضرت صلی الشعلیہ وسلم نے فرمایا کو جو آدی ایسی چیزی ندرکت جس کوادان کرسکے تواس کا کفارہ قسم کے کفارہ کی طرح ہے "

اس میں (نذرمیں) قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جوشخص کسی طاعت وعبادت کی نذر مانے تواُسے پوراکرے اور اس کے سواکسی چیز کی مانے اور دل میں یہ کھٹک پیدا کرے تو کفارہ وا جب ہے (بعنی کفارہ قسم ادا کرہے)۔

## ابواب ستتى

سیرة نبوی صلے الترعلیہ وسلم، فتن ، مناقب وغیرہ مخقراوراجالی ہمر اللہ جس مقصد کے لئے ہم نے اس کتاب کو سخر کیا اس سے اب ہم فارغ ہوگئے ہیں پورے طور پراسرار مشرعیت ہم بیان نہیں کرسکے کیونکہ احکام مشرعیہ کے مصالح جکم اورا سرار ورموزکی کوئی انتہار نہیں ہے جوکچھ کہا گیا وہ ان کی حقیقت وجلالت شان کے لئے کافی نہیں ہوسکتا لیکن میمجی ایک مشہور قاعدہ ہے کہ جوجیز پوری می پوری حاصل نہیں کی جاسکتی اسے سب کا سب ترک بھی نہیں کیا جا سکتا اسکے

ہم بہت ہی اختصار سے سیرۃ نبوی صلی اللّٰہ علیہ وسلم اور فتن اور منا قب صحابہؓ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ۔

سيرة الرسول صلى التُنطيه وسلم

ہمارے دسول صلی الڈعلیہ وسلم کا شجرہ نسب اس طرح ہے محرصلی الشعلیہ وسلم ابن عبدالله بن عبدالمطلب بن المشم بن عبدمنا ف بن قصى عرب ك افضل واعلیٰ نسب وخاندان میں سب سے زیادہ شجاع ، بہادر سخی اور سب سے زیادہ صیح اللسان<sup>،</sup> صاحب بلاغت اور ذکی القلب آپ ہی کا قبیلہ بھا اس میں آپ صلی الدّعلیہ وسلم کی بیدائش ہوئی۔ ظاہر ہے کہ نبوّت کا استحقاق اسی کوہو تاہے جوكا مل الاخلاق بهوا وربعثت انبياء سالتدتعالى كامقصدحق كوغالب كرنا بوتا ہے ا دران کے ذریعہ کجروا در غلط کا رلوگوں کورا ہو راست پر لایا جا آ ہے۔ فكق وظَلق كے لها ظرے آپ صلى الله عليه وسلم كى بديائش بالكل معدل مقى آپ صلی الله علیه وسلم میانه قد تقے موٹے مبارک نه بالکل گھونگریا ہے اور نہ کوتا ہ تحے جیسے دہشیوں کے ہوتے ہیں۔ نہبت لیے بلکہ بین بین تھے۔ آپ صلی الڈعلیہ وسلم ربهت جسيم الجشعقه مالكل مدورالاعضار جبره مبارك كولانى ليع بوست مخا رمیارک برا اورموزون تفاردارهی گفتی تقی بهتھیلیاں معاری اور مرگوشت تقیں پنج بھی برگوشت مے رنگ سفید مرخی مائل مقا۔اعضا ما ورجوروں میں فرہی متی طاقت اور گرفت کے لحاظ سے نہایت قوی اور مضبوط تھے۔ لب و لېچىس سىب سەزيا دەپرى دا قت رزم ئو رزم طبع كوئى شخص آپ صلى التركير وسلم كونا كهاني طورير يكايك دمكه ليتاتو جيبت كهاجاتا اوراس يررعب طارى بوجايًا- ليكن الركوني شخص آپ صلى التّرعليه وسلم مصمليًا جليّار ببتا اورآپ صلى التذعليه وسلم كاخلاق اورسيرت سعواقف موجاتا توأب صلى التدعليه وسلم بر فريفة سوجانا واوربا وجود بزركى كرآب صلى الترعليه وسلم بدعد متواضع اور

منکسرالمزاج تھے۔گھروالوں اورخدام کے حق میں نہایت ہی زم دل اورمہربان تھے۔حضرت انس رضی التّرعند دس برس مک آپ صلی التّرعلید وسلم کی خدمت میں رسے لیکن آپ صلی التّرعلید وسلم نے ان سے بھی اُف تک نہیں کہا۔ مدینہ منوّرہ کی ادنی کنیز و باندی آپ صلی التّرعلیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر آپ صلی التّرعلیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر آپ صلی التّرعلیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر آپ صلی التّرعلیہ وسلم خود ہی انجام دیا کرتے تھے۔

فی گری این اونت و ملامت ، گالی گلوج آپ صلی الته علیه وسلم کی عادت نه تقی این اجوان خود الک لینے ۔ اور این اکر اخود سی لیا کرتے ۔ این بکری کا دود ه خود نکال لینے ۔ حالا نکہ آپ صلی الته علیه وسلم کی ذات گرامی ایک اولوالعزم شخصیت بحق اور عزائم وا قدام کی راہ میں آپ صلی الته علیه وسلم کو کوئی مغلوب اور بست بہت نہیں کرسکتا تقاء حکمت ومصلحت کی کوئی چزآپ صلی الته علیه وسلم سے فوت نہیں بواکرتی تقی سب سے ذیادہ آپ صلی الته علیه وسلم سنی اور فیاض اور فراخ دل بور فراخ دل اور فراخ دل تابت قدم اور صدر بهت کے بیکر تھے ۔ رحم دلی ، لطف وم بربائی میں آپ صلی الته علیه وسلم کا ہم رہ تقاء آپ صلی الته علیه وسلم کی ذات سے سی کو تکلیف نہیں بہنچی تھی نابت قدم اور میں آپ صلی الته علیہ وسلم کی ذات سے سی کو تکلیف نہیں بہنچی تھی خاند دادی کی اصلاح اور اپنے اصحاب اور حواریوں کی سیاست اور شہری مصلحت خاند دادی کی اصلاح اور اپنے اصحاب اور حواریوں کی سیاست اور شہری مصلحت بیش نظر بوتی تو آپ صلی الته علیہ وسلم پوری قوت سے کام پیشے اور آپ کا نمازہ آپ صلی الته علیہ وسلم بوری قوت سے کام پیشے اور آپ کا نمازہ آپ صلی الته علیہ وسلم بوری قوت سے کام پیشے اور آپ کی قدر وقیمت اس قدر الترام فرمائے کہ اس سے زیادہ متصور و ممکن شریقا۔ بربر جہری کی قدر وقیمت سے اور سربر جہری قدر وقیمت سے اور سربر جہری کی قدر وقیمت سے دیں میں جہا در سربر جہری کی قدر وقیمت سے اور سربر جہری کی قدر وقیمت سے دیا ہوں کی اندازہ آپ صلی الته علیہ وسلم اچھی طرح جانے اور سربر جہری کی قدر وقیمت سے دیا ہوں کی اندازہ آپ صلی الته علیہ وسلم اچھی طرح جانے اور سربر جہری کی قدر و سربی کی قدر و سربی کی میں دیا ہوں کی اندازہ آپ صلی انتہ علیہ وسلم اچھی طرح جانے اور سربر جہری کی قدر و سربی کی اندازہ آپ صلی انتہ علیہ و سربی کی خواد کی سربی کی کی دور انتہ کی کی دور سربی کی کی دور کی دور سربی کی کی دور انتہ کی دور سربی کی کی دور سربی کی دور سر

آپ میں انڈعلیہ وسلم کی نگاہ ہمیشہ عالمِ ملکوت کی طرف رہتی اور فریفیتہ وار ذکرالہٰی میں مشغول رہتے اور یہ چیزآپ صلی الٹرعلیہ وسلم کی زبان ' کلام اور جملہ حالا سے ظاہر مہوتی تھی۔ اور غیب سے تائید ہوتی اور برکت دی جاتی تھی اور معجزات کا ظہور ہوتا تھا مستقبل کے حالات منکشف ہوتے تھے۔

حصرت ابرابهم عليدالسّلام في ابنى دعامين آپ صلى السّرعليد وسلم كوياد فرمايا

تھا اور حضرت موسی ، حضرت عیسی اور تمام انبیا ، کوام علیہ الصلوٰۃ والسّلام نے آپ صلی اللہ علیہ و کا مسلم کے وجود با جود کی بشارت اور بیشین گوئی فرماتے بطے آتے تھے۔

آب صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے خواب میں ایک نور دیکھا جس نے اُن کے

شکم سے نکل کرسارے کرہ زمین کومنور کردیا۔ اس خواب کی تعبیرید لی کہ ایک لاک

پیدا ہوگا جس کا دین مشرق ومغرب میں بھیل جائے گا۔ جنّات بھی ، کاہن اور بخوی کھی، واقعات جو یہ اسلم کے وجود میں ا

ومدارج ،عظمت وجلالت کی خبردیتے چلے آرہے تھے۔ بے شمار دلائل نبوّت آپ کی مقدس ذات میں جمع تھے جیسا کہ مرقل قیصرروم نے بھی خبردی ۔

فی معدل دات یک بی سے بیت مرس کی تصرور ہے بی بروی و فرشتوں نے اگائے گئے کا تے گئے کا تے گئے کا تے گئے جب کا اثرونشان آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک پر باقی تھا۔ الوطال نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ملک شام کا سفر کیا تو وال کے را مہب نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت دی۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو فرشتے فد میں منودار ہوئے گئے۔

حفرت خدیجة الکبری رضی الته عنها کوآپ صلی الته علیه وسلم کی ذات گرای سے انتہا میت تھی۔ تھی کے ذات گرای سے با انتہا میت تھی رکھیں۔ کے وقت آپ صلی الته علیہ وسلم بے میوش مو گئے۔ آپ صلی الته علیہ وسلم بے میوش مو گئے۔

اس کے بعد آپ سلی الدُّعلیہ وسلم کوخلوت بسند آنے لگی اور دُویا رصالحہ " بعنی عمدہ خواب دیکھتے تھے۔ اس کے بعد شمقام حراث پرحضرت جرتیل علیہ السّلام آب صلی السُّرعلیہ وسلم کے پاس آئے اور نزول وحی کی ابتدام ہوئی ۔ آپ صلی السُّرعلیم لم پرتشولیش طاری ہوئی توحضرت خدیجہ الکبری رصی السُّرعنہا آپ صلی السُّرعلیہ وسلم کو اکر ورقربن نوفل کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السّلام کے پاس آتا تھا گھرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ فرشتے کو کھی آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم آسمان و زمین کے درمیان بیٹھا ہوا دیکھے کبھی حرم کے اندر کھی اندا کی شکل میں درسول اللّٰہ صلیہ اللّٰہ علیہ نے فرمایا کر "کھی گھنٹی کی آواز میں مجھ پر وی ارتی ہے۔ کبھی آدمی کی شکل میں فرشتہ سامنے آتا ہے جو کچھ میں سنتا ہوں اسے یادکر لیتا ہوں "

اس کے بعد آپ صلی الٹرعلیہ وسلم کوحکم دیا گیا کہ دنیا کے سامنے دعوت اسلام بیش کر وچنا نج حضرت خریج الکرئی ، حضرت ابو بکرصد بی وغیر مجارضی الٹرعنیم مشرف باسلام ہوگئے۔ توجید کی دعوت اور شرک کی تردید مشروع کی تو لوگ آپ صلی الٹرعلیہ وسلم کے دشمن ہوگئے بھراُن لوگوں نے تکلیف پہنچا۔ نے میں کوئی کسراُ تھا نہ رکھی۔ اون نے کہ اوشیلی کسراُ تھا نہ رکھی۔ اون نے کہ اوریں گلے میں ڈال کرآپ صلی الشرعلیہ وسلم کا گلا گھوٹنا گیا لیکن صبر کے بیکر ہرقسم کی سختیاں جھیلتے رہے اورا یمان لانے والوں کو تصرت اللی کی خوشخر دایں سناتے رہے اور مشرکین کوشکست کی خبرسناتے رہے اس صدی کا دا ورمشرکین ایزا رسانی میں اور زیادہ شدید ہوگئے۔

جب مصائب ناقا بل برداشت موگئة توآپ صلى الشعليه وسلم في مسلانول كو بجرت مبشه كا حكم ديا - (مشيت ايزدی) بچرجب حضرت خديجة الكري رضى الشعنها اورآپ صلح الشعليه وسلم كے چها ابوطالب كا انتقال موگيا تو بچرت كے مسلا بي غور و فكر و تمناً اورآرزو فرما في گل مبى طائف كمبى بما مركب بجر كى طرف تشريف لے جائے و فكر و تمناً اورآرزو فرما في گل كبى طائف كمبى بما مركب بجر كى طرف تشريف لے جائے

پرور فرمایا۔ اسی در میان میں معراج کا واقعہ بیش آیا اور آپ صلی الشعلیہ وسلم کو مجالی اسے سے سررة المنتبی تک سیر کرائی گئی اور یہ سب عالم میدادی میں جسم مبارک کے سامتہ بیش آیا اور شق صدر کے ذریعہ قلب کو ایمان سے پُرکردیا گیا اور بُراق کی سوار کی بیش کی گئی۔ آسما نوں بر کیے بعد دیگرے چڑھنے اور منزل برمنزل برحبز کا مشاہرہ کرایاگیا۔ اس کے بعد معراج ہی میں آپ صلی النہ علیہ وسلم کے ساھنے ایک دُودھ کا بیا لیا گیا۔ اس کے بعد معراج ہی میں آپ صلی النہ علیہ وسلم نے دُودھ کا بیا لیا لیا اللہ علیہ وسلم نے دُودھ کا بیا لیا تو حضرت جرسُل علیہ السّلام نے کہا کہ فطرت کی طرف آپ (صلی السّم علیہ وسلم) کی رہنمان کی گئی اگر آپ سٹراب کا بیالہ نے لیئے تو آپ کی امت گراہ ہوجاتی ۔ اور معراج ہی میں بانچ وقت کی نماز فرض کی گئی اور یہ اجرو تواب کے اعتبار سے بیاس نمازد کے برابر ہے۔

اس کے بعد عام قبائل عرب میں دعوت پہنچ توعقبہ اولی اورعقبہ ثانیہ میں یکے بعد دیگرے آخضرت سلی الدعلیہ وسلم کے دست مبارک پر مدینہ منورہ کے انصار نے بیعت کی ۔ اللہ تعالی نے حضور صلی الدعلیہ وسلم پریدا مرواضح فرمادیا کرمز منورہ ہی کی ہجرت دین کی سربلندی کے لئے بہتر ہے ۔ قریش مکہ کا غصتہ اور دہمی اور تہمی اور تہمی قبلہ واقت الا کا منصور بنایا چونکہ حق تبارک و تعالی کی جانب سے غلبہ واقت الا کا فیصلہ آب صلی الدعلیہ وسلم کے حق میں صادر ہوچکا تھا اس لئے ہجرت مدینہ طیتہ کا حکم ہوا۔ ہجرت مدینہ کے ضمن میں آپ صلے اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کئی معجزات ظہور یذیر ہوئے۔

﴿ عَادِثُورْمِیں حَضرت ابو بکرصدلِق رضی النّہ عنہ کوسانپ نے کاٹ لیا آپ صلالتُّ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اُسی وقت شفایاب ہوگئے ۔

کفار مکر آئی صلی الشرعلیہ وسلم کی آلاش میں اُس غار کے منہ تک بینج گئے ۔ لیکن الشر تعالیٰ نے اُن کواندھا بنادیا اور اُن کے خیالات کو دوسری طرف موٹر

ب خارسے دوان ہوئے توسراقہ بن مالک تعاقب کرتا ہوا پہنچا آپ صلی اللہ علیہ خارسے دوان ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی تواس کا گھوڑا شکم تک سنگلاخ زمین میں دھنس گیا بچرم راقہ نے عہرکیا کہ وہ دشمنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو آسے مجات مل گئی ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو آسے مجات مل گئی ۔ آم مخبُّد کی بکری جس کا دُودھ بالکل خشک ہوگیا تھا۔خوب دُودھ دیا۔ جب آپ صلی الدُّعلیہ وسلم مدینہ منوّرہ پہنچے عبدالسُّر بن سلام شنے حاصر ہو کم

جب ہیں کا میں میں کونی وییغمہ کے سواکوئی نہیں جان سکتا۔ تین ہاتیں دریافت کیں جن کونی وییغمہ کے سواکوئی نہیں جان سکتا۔

ا پہلی بات یہ کرقیامت کی پہلی نشانی کیاہے؟

دوسری بات به که ایل جنّت کا اولین کمها ناکیا موگا؟

سیسری بات یدکه وه کیاچیز ہے جس کی وجہ سے بچہ ماں یا باپ کے مثابہوا کرتاہے ؟

آخضرت ملی الله علیه وسلم نے جواب دیا کہ قیامت کی بہی علامت یہ ہے کہ
ایک آگ نظے گی جومشرق ومغرب تک لوگوں پر بھیل جائے گی ۔ دوسرے اہل بنت کی بہی خوراک مجھلی کے جگر کا ثکر اس ہوگا۔ تیسرے سوال کا جواب یہ دیا کہ جب مرد کی منعورت کی منی پر سبقت کرتی ہے بعینی مرد کا نطف عورت کے نطف سے پہلے عوت کے رحم میں پہنچ جا با ہے کہ مثابہ ہوتا ہے ۔ یہ س کر حضرت عبداللہ بن منی پر سبقت کرتی ہے تو بچے مال کے مثابہ ہوتا ہے ۔ یہ س کر حضرت عبداللہ بن سلام مشرف باسلام ہوگئے ۔ اور تمام یہودی علما م کے اندر فاموشی چھاگئی۔ اس کے بعد آب صلی انٹر علیہ وسلم نے یہود یوں کے شرسے محفوظ رہنے کے لئے یہود اس کے ساتھ ایک معاہدہ کرلیا۔

کرم سے میں نہرسایا جس سے ہرطرف بانی پانی ہوگیا اور صحابہ نے بانی صرورت کے لئے جمع کرلیا۔ اور فتح وظفر کی بشارت بھیج گئی حالانکہ کفار کے لشکر کی تعداد مہت بڑی تی اور بذریعہ وحی یہ بھی اطلاع دی گئی کہ کون کون سردارا ورکفار کے سرخذ کس کس مقام پرقتل کئے جاتیں گے اورایسا ہی ہوا سرموفرق ندآیا۔

تُرْسِيْ كَاسِروں كے متعلق الله تعالیٰ كَى مرضَى يه تقی كه قبل كرديا جائے تاكہ سرك كى جڑسى كام كے تقل كرديا جائے تاكہ سرك كى جڑسى كام كرتھينك دى جائيں مصحا بكرامُ نے كسى خيال كے تحت فديہ كراُن كو جھوڑ ديا مرضى اللہى كے خلاف عمل كرنے كى وجہ سے مسلما نوں پر عمّاب نازل ہواليكن پھر معاف كرديا گيا۔

که میرودنقض عبد کاجرم کر چکے بچتے اس لئے بنی نضیرا ور بنی قینقاع کواس جرم میں جلا وطن کردیا گیا۔ اور کعب بن اشرف کوقتل کروادیا گیا۔ ابورا فع مجاز کا تاجر بھا وہ مسلمانوں کو تکلیفیں بہنجا تا بھا اس کے لئے حضوراکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے عبدالشرین عتیک رضی الشرعنہ کو بھیجا انہوں نے آسانی سے اس کوقتل کردیا۔ لیکن جب حضرت عبدالشراس کے گھر سے نکلنے لگے توان کٹانگ ٹوٹ گئی۔ آسخورت صلی الشرعلیہ وسلم نے اپنا ایم مبارک بھیردیا تو وہ بالکل ٹھیک ہوگئے۔ صلی الشرعلیہ وسلم نے اپنا ایم مبارک بھیردیا تو وہ بالکل ٹھیک ہوگئے۔

اُحد میں مسلما نوں کو بظا ہر شکست ہوئی لیکن اس شکست میں مخلف شکو میں رحمت المہی کا ظہور ہواکیونکہ مذہبی بصیرت اور بدیاری پیدا ہوئی۔ اور شیست رسول الشیصلے اللہ علیہ دسلم کی حکم عدولی کی وجہ سے بیش آئی اس سے صاف صاف واضح ہوجا باہے کہ ہر شخص پر اُسی قدر او متمادا ور بحروسہ کیا جائے جس قدر وہ اعتماد و ربحروسہ کیا جائے جس قدر وہ اعتماد و ربحروسہ کے قابل ہو۔ جب حضرت عاصم اور اُن کے رفقا برضی اللہ عنہم شہید کردئے گئے تو بحر وں کے جبتہ نے اُن کی لاشوں کی حفاظت کی اور دشمن اپنے ادادوں میں ناکام رہے۔

اس کے بعد اور مسلمانوں کو کفار کی ساری فریب کاریاں اُن کے ہی حق میں الٹی ہوگئیں اور مسلمانوں کو کسی قسم کا نقصان مذہوا۔ حضرت جابر منالتہ عنہ کے کھانے میں اس قدر برکت عطا کی گئی کرصرف ایک صاع جَوَ اور ایک بگری کا بچة تقریبًا ایک ہزار مسلمانوں کے لئے کا فی ہوگیا۔

قیصرا درکسری کے محلات کی ہر ما دی بچھر بریضرب سے سٹرارے اُسٹھنے سے آپ پرمنکشف ہوئی اور فتح کی بشارت دی ۔ جنگ خندق کے دنوں اندھیری رات میں ایسی سخت اُندھی چلی کہ کفار کے دل دہل گئے اور شکست خوردہ بھاگ نیکلے۔

سی سخت اندی بھی کہ تفار کے دل دہل کے اور سکست خوردہ جھال کھے۔ بنی فریظ نے اسموقعہ پر برعہدی کی حضرت سعدر ضی اللہ عند کے فیصلہ کے

موافق جولرانے کی طاقت رکھتے تھے ان کو قتل کردیا گیا اور ان کے بال بچوں کو قید کر لما گھا۔

حضور صلی الله علیه وسلم کے لے پالک (حصرت زمیرضی الله عنه) نے جب حضرت زینب رضی الله عنه اکوطلاق دی توالله تعالی نے آپ صلی الله علیه وسلم سے اُن کا نکاح کردہا۔

ایک مرتبہ مارش نہیں ہوئی مولیٹی ہلاک موسے تھے ایک اعرابی نے درخوا کی قوصوصلی اللہ علیہ اعرابی نے درخوا کی قوصوصلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی توسات دن تک بارش ہوئی وہی جب مارش صرررساں ہوئی تو چھر حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے بارش رکنے کی دعا فرمائی لے اللہ ہمارے اردگر دبرساہم بریز برسا۔ آپ جس طرف اشارہ فرماتے باول اللہ ہمارے اردگر دبرساہم بریز برسا۔ آپ جس طرف اشارہ فرماتے باول

فورًا مط ماتے۔ اس قسم کے واقعات کی فہرست بہت طویل ہے۔ حضرت ما بررضی اللہ عذرے والدصاحب کا قرض اداکرنے کے لئے کھجور کے

دھیر رپاتشریف فرما ہوگئے اور قرض خوا ہوں کو ناپ ناپ کر دینا شروع کر دیا تمام قرض ادا ہوگیا اور کھجور جننے تھے اُتنے ہی باقی رہ گئے۔

حضرت أمسليم كه پاس چندروشيال تقين حضورا قدس صلى الشرعليه وسلم كى دعاسے خوب شكم سير بوكر كھاليا۔

آنحضرت صلی النّه علیہ وسلم نے بنی مصطلق کے خلا نجہاد کیا ا نسانوں کی شکل میں بہت سے فرشتے نمودار ہوئے جن سے دشمن مرعوب ہو گئے ً۔ اسی غزوہ میں أم المؤمنين حضرت عائشه رضى السُّعنها پرتهمت لگائی گئی رحمت الهی نے اُن کی برارت فرمادی اور حبنهوں نے تہمت لگائی تھی ان پر حدجاری کی گئی ۔

ایک بارسورج گرین ہوا تو آب صلی التہ علیہ وسلم نے فردًا بارگا ہِ الہی میں تفرع وزاری شروع فرمادی اسی نمازمیں آپ صلی التہ علیہ وسلم نے اپنے اور دیوار قبلہ کے درمیان جنت اور دوزخ کامشاہرہ کیا تھا۔

آپ سلی انڈعلیہ وسلم کوخواب میں اللہ تعالیٰ نے مطلع فرمایا کہ فتح کے ساتھ مکر میں حلق اور قصر کے بعد داخل ہوں گے بغیر خوف وخطرہ کے اس لئے لوگوں نے ارا دہ کیا عمرہ کا ۔لیکن میہی سبب بناصلح کا اور اس معابدہ کی وجرسے بے شمار فتوجا کا دروازہ کھلا جولوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔

صلح حدید یہ کے موقع پر حدید کوئیں کا تمام پانی صحابۂ کرام نے کھینچ کر استعمال کرلیا۔ پورے لشکومیں سوائے ایک برتن کے کہی کے پاس پانی دیمقا لوگ شدّت پیاس سے بیتا ب ہوگئے توحضورا قدس صلی السّرعلیہ سلم نے اپنا دست مبارک اس برتن میں رکھ دیا تو آپ کی اُنگلیوں مبارک سے پانی کے سوتے بہ زیکاجس سے تمام لوگ میراب ہوگئے۔

اور مخلصین کے خلوص کی جانچ کی غرض سے بیعت رضوان بھی وقوع پذیر ہوئی اس کے بعداللہ تعالیٰ نے '' خیبر''کی فتح عطا فرمائی اور کٹرت سے مال غنیمت عطا

كِناكِيا تَاكِمسلان جهادى طاقت برهاسكين اس سے خلافت كے منظم مونے كى بنياً پرلگتى اور آنخصرت صلى الله عليه وسلم زمين بي خليفة الله مهو گئے۔

خیرے موقعہ پر میہود ہوں نے کھانے میں زہر ملادیا تھا توالٹہ تعالی نے آپ صلے اللہ علیہ وسلم کومطلع فرمادیا۔

اسی موقع پر حضرت سلم بن اکوع رضی الله عنه کوچوٹ لگ گئی آب صلی الله علیه وسلم نے چند مرتبراس چوٹ پر دم کر دیا جس سے وہ شفایاب ہوگئے بچھسرکوئی شکایت باقی ندر ہی ۔

ایک مرتب آب صلی الله علیه وسلم کو قضار حاجت کے لئے کوئ چیز نہیں ملی تو

آبِ صلى السَّمَ عليه وسلم نے دو درختوں كوبلايا وہ اس طرح چلے آئے جس طرح كيل كھينچنے سے اُونٹ چلاآتا ہے جب آب ضرورت سے فارغ ہوگئے تو درختوں كواُن كى جگہوں پر واپس كرديا -

ایک مرتبہ ایک محابی (جنگجو) نے ارادہ کیاکہ آب صلی التّدعلیہ وسلم کومغلوب کردے لیکن التّد تعالیٰ نے اس کے دل میں رعب بھھا دیا اور آب صلی التّرعلیہ وسلم نے اُس کے باتھ باندھ دیئے۔

اس کے بعد آپ صلے الٹیعلیہ وسلم نے بذریعہ القار الہی قیصر وکسری اور ہر جہار سرکش و منکر کے نام فرمان جاری کر دیا۔ کسری نے آپ صلی الٹیعلیہ وسلم کے فرمان کی ہے ادبی کی اور فرمان کو پھاڑ دیا تو الٹر تعالیٰ نے اس کے ملک کو پارہ پارہ کردیا۔ حضورا قدس صلی الٹرعلیہ وسلم نے حضرت زید 'حضرت جعفرا ورحضرت عبدالٹر بن رواحہ رضی الٹرعنہم کوموتہ (ملک شام میں ہے) روانہ فرمایا۔ والی ان پرجوحالت گذری آپ صلی الٹرعلیہ وسلم ہروہ منکشف ہوگئی اس سے پہلے کہ وہاں سے خراً تی

آپ صلی النه علیه وسلم نے سب مجھ بتلادیا رسول النه صلی النه علیه وسلم نے جب فتح مکہ کا ارادہ فرمایا توحضرت حاطب بن
بنعه رضی النه عند نے مکہ والوں کو اس کی اطلاع دینا چاہی لیکن النه تعالیٰ نے اپنے
رسول کو اس قصة سے آگاہ کر دیا - بالآخر آپ صلے النه علیه وسلم نے ممکہ کوفتے کرلیا۔
غزوہ حنین بہت صبر آزم امعرکہ تھا اس میں آپ صلی النه علیه وسلم کے اہل
خاندان نے نہایت ہی استقلال کا مظاہرہ فرمایا تو آن تحضرت صلی النه علیه وسلم نے منی
اٹھاکر کفار کی جانب چینی اس میں یہ اعجاز تھاکہ سب کی آنکھوں میں بہنی جس سے
سارے کفار بیٹے محرکہ عمر کر معراگ کے اس طرح یہ معرکہ سرجوا -

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے بارے میں جومسلمان ہونے کا دعویدار مضا اور اس نے کفار سے سخت مقابلہ کیا فرمایا یہ دوزخی ہے۔ قریب تھا کہ کچھ لوگوں کو آپ کے ارشاد میں شک ہومگر بعدمیں معلوم ہواکہ اس نے خودکشی کرلی۔

آنخصرت صلی النّزعلیہ وسلم برکسی نے جاو و کیا آپ نے اللّٰہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اصل حالت منکشف ہوجائے تو اللّٰہ تعالیٰ نے خواب میں تمام حالات کی خرکر دی۔ حضرت الوہر ریرہ وضی اللّٰہ عنہ کی والدہ کے لئے دعا فرمائی تواسی دن وہ اللّٰا میں داخل ہوگئیں۔

ایک روز حضوراقدس صلی الترعلیہ وسلم نے فرمایا کر جوشخص آج ابناکیرا بچاکر میری باتیں سنے گا بچراس کیرلیے کوسمیٹ کراپنے سینے سے لگائے گا تو بچروہ کہی ابنی بات کو مذبحہ ولئے گار حضرت ابو ہر رہے وضی التّدعند نے ولیے ہی کیا بچروہ اپنی بات کہی نہیں مجولے۔

آنحفرت صلی الله علیه وسلم ایک شاخ کا سہادا لے کرخطبہ پڑھا کرتے تھے جب مجر بن گیا توآب صلی اللہ علیه وسلم ممربرچ پڑھ کوخطبہ پڑھنے لگے وہ شاخ جدائی برداشت نہ کرسکی چینے اور رونے لگی توآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے بکرط کر اپنے ساتھ چھٹا لیاجس سے اُسے تسکین ہوگئی۔

ایک مرتبہ آپ ملی الدعلیہ وسلم مسست گھوٹے برسوار موئے تواس کے بعد سے کوئ گھوڑا اس کا مقابلہ نہیں کرتا تھا۔

اس کے بعداللہ تعالیٰ نے جب دین کو کا مل طور پُرستھ کم کر دیا تو فتوحات کا ما نتا بندھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمال اور گور ٹرمقر رفرمائے اور قاضی بھی۔

غزوهٔ تبوک کے موقع پرگری بہت شدیدی اور مسلمانوں کی حالت نہایت شکستہ تھی لیکن اس میں اللہ تعالی نے فتح دے کر رومیوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شو<sup>کت</sup> وعظمت کاسکہ قائم فرما دیا۔

جب دین پورے طور بہ کمل ہوگیا توسورہ برامت (سورہ توب) نازل ہولی تو منزکس سے تمام معا برے کالعدم ہوگئے ۔ نجوان کے نصاری کو مبا ہدی دعوت دی کین وہ ہمت نکرسکے اور جزید دینا قبول کرلیا ۔

اس كے بعد آنحضر تصلی المترعلیہ وسلم ایك لاكھ جوبیس ہزارصحابرض الدعنم

کے ساتھ ج کے لئے نکلے اور مناسک ج کی تعلیم دی۔ کفروںٹرک کی تمام تحریفات و تبدیلیوں کی اصلاح فرمائی ۔ جب ارشا داور ہدایت کا کام مکمل ہوگیا اور آپ اللہ علیہ وسلم کے بروہ فرمانے کا وقت قریب آگیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرسُل علیہ السّلام کو انسانی صورت میں آپ کے پاس بھیجا انہوں نے صحابہ کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان 'اسلام' احسان اور قیامت کی حقیقت دریا فت کی تو آپ نے وضاحت فرمادی اور حضرت جبرسُل علیہ السّلام آپ کی تصدیق کرتے گئے ۔

جب آب بیمار بہوئے تو ہروقت آب صلی الله علیہ وسلم کی زبان مبارک بریر کلم جابہ کھا" الدہ بی الاعلی " (مجھے دفیق اعلی سے ملئے کا شوق ہے)۔ آب صلی الله علیہ وسلم کے بردہ فرمانے کے بعد الله تعالی آپ کے دمین کا کھیل اور محافظ بن گیاا و را یک ایسی قوم کھڑی کردی جو کہی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کرتی تھی اور کسی طاقت سے مرعوب نہیں ہوتی تھی۔ اس قوم نے تمام حجوثے مدعیان نبوّت اور روم و عجم کے مقابلہ میں جہا د کا اعلان کردیا آبا تک دمین الہی پوری طرح غالب ہوگیا۔ اور استی ضرت صلی الله علیہ وسلم سے جواللہ تعالی نے وعدہ فرمایا تھا وہ پورا ہوگیا۔

## فتنون كابيسان

وه فتنة جن كے متعلق حضور صلى الله عليه وسلم في بيشير گوئي فرائي

- اقل انسان کی اپنی ذات کا فتنہ ہے جس سے اس کے قلب کے اندر قساوت اور سیاہی پیدا ہوجاتی ہے اور وہ طاعت وعبادت میں حلاوت اور مناجات میں لذت سے محروم رہتا ہے۔ بیھر سے کہ انسان کے تین اصولی حصے ہیں :۔
- ا ایک قلب جس میں احوال وجذبات بیدا ہوتے ہیں مثلاً غصة ولیری، حیا مجت خوف وغیرہ ۔ خوف وغیرہ ۔

دوسراعقل ان تمام علوم کامبداہے جن کی انتہار جواس پر سے مثلاً وہ بدیبی احکام جو تخربہ حواس ، عدس وغیرہ سے معلوم ہوں۔ یا دلائل و براہین سے۔

تسراطبیعت جوکرتمام نفسانی رغبتوں کا مبدا ہے مثلاً کھانا پینا مجاع وغیرہ اب اگر قلب پرمہبیمیت غالب آجا تی ہے توایسے انسان کو شیطان اِنس کہتے ہیں (بعنی شیطان انسان) ۔ اور اگر قلب پرملکی خصائل غالب آجاتے ہیں تواسع قلب انسانی کہتے ہیں۔ اور جب یہ خصائل مکلی یعنی قلب انسانی انسانی انسانی انسانی کوئے ہیں۔ اور جب یہ خصائل مکلی یعنی قلب انسانی محبت خوف وغیرہ عقائد حقہ کی طرف رجوع کرتے ہیں توقلب کی صفائی ہو جاتی ہے اور اس کا نور ترقی کرتا ہے تواس قلب کو "روح" کہتے ہیں۔

اسی طرح عقل کا معاملہ ہے جب عقل پرخصائل بہیمیہ غالب ہوجاتے ہیں

تو قلب جسنجلا جاتا ہے اوراس کا نفس جذبات طبیعیہ کی طرف مائل ہوجاتا ہے

اگرخواہش نفس کی جنبش بیدا ہوتی ہے توہمبستری کے خیال میں گم ہوجاتا ہے

تصوک معلوم ہوتو کھانے کے خیال میں گم رہتا ہے۔ اسی طرح جب شیطانی خیالو

میعنوب ہوتا ہے تو سیج اعتقادات میں شبہات پیدا کرتا ہے اور ان افعال کی

طرف اس کا میلان رہتا ہے جن سے نفوس سلیمہ کونفرت ہے۔ ملکی خصائل کا اثر

میں عقل کے لوازم سے ہوتا ہے جن علوم اور جن باتوں کی تصدیق صروری ہے ان

میں عقل کے لوازم سے ہوتا ہے جن عقل نور وصفائی کے اعتبار سے قوی ترہوجاتی

کی تصدیق کی جاتی ہے۔ بھر جب عقل نور وصفائی کے اعتبار سے قوی ترہوجاتی

سے تواس حالت کو سر سی ہوتا ہے ہیں اور بذریعہ خواب یا بذریعہ فراست و صدف یا

کشف اور باتھ نی بی علوم کا فیضان ہوتا ہے اور جب عقل کا میلان نمان ومکان سے بالا ترہوجاتا ہے توا شے خفی کہتے ہیں۔

اس قلب اورعقل کے بعداب اگر طبیعت انسانی خصائل بہیری کا طون مائل ہوجا تو ایس نفس امارہ کہتے ہیں۔ اور اگر بہی طبیعت بہیرید اور ملکید کے درمیان کبھی اِس طرف کبھی اُس طرف عبکتی رہتی ہے تو اُسے نفس اوامہ کہتے ہیں۔ اور اگر بیبی طبیعت شریعت کی قیود کی پا بند ہوجائے تواسے منفس مطمئذ ہے ہیں۔ میرید نزدیک معرفت لطائف انسانی کا یہ ایک مختصر ساخا کہ ہے۔ واللہ اعلم واللہ اعلم واللہ اعلم

- وسرافتند فتنهٔ ابل وعال يعنى نظام فانددارى ميں فقد وفهاد ہوتاہ به تاہم مثلاً الميس مياں بيوى ميں تفرقه ولوا ماسے۔
- تسرافتند سمندری طرح موجزن موتا ہے حضور سلی الشرعلیہ وسلم نے ایشاد فرمایاک شیطان اس امرسے مالوس موگیا کر جزیرة العرب میں نماز پڑھنے والے اس کی عبادت کریں گے۔لیکن وہ اُن میں فیاد ڈلوا تارہے گا"
- چوتھا فتنہ فتنہ ملیہ ہے کہ آنخصرت صلی التّرعلیہ وسلم کے صحابَۃ میں سے حواری لوگ و فات کر جائیں گے تو نا اہلوں کے المحق میں دین کے افتیارات چلے جائیں گے مشائخ اور علما مکرام دین کے بارے میں تعمق وغلو شروع کر دیں گے اور سلاطین اور بے علم لوگ دین میں ستی اور غفلت کرنے لگیں گے۔ امر بالمون اور نبی عن المنکر کا فرض اداکر نے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔
  - پانجوان فتذ ۔ وہ ہے جوسارے آفاق میں انسانیت کے متقاضیات کی بالکل تحریف کردیں گے اس وقت سب سے بڑاز کی اور زاہر وہی ہوگا جو اپنی مرضی اور طبیعت کے تقاضوں سے اپنے کو الگ رکھے گا اور ان کی اصلاح کی بروانہیں کرے گا۔ اور عام لوگ مہیمیت میں جذب ہوجاتیں گے۔ کچے لوگ ان دو نوں فریقوں کے بین بین ہوں گے کہ لَدّ اِلیٰ هڈ کُدَ قِ وَلَدَ إِلَیٰ هُو کُدَ وَالیٰ هُو کُرِکَا وَالیٰ هُو کُرکَا وَالیٰ اللّٰ الْکُرکَا وَالیٰ اللّٰ کُرکَا وَالیٰ اللّٰ ہُو کُرکَا وَالیْ وَالیٰ مُو کُرکَا وَالیٰ اللّٰ ہُو کُرکَا وَاللّٰ کُرکَا وَالِیْ اللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ کُرکَا وَالْکُرکَا وَالْکُرکَا وَالْکُرکَا وَالْکُرکَا وَالْکُرکَا وَالْکُرکَا وَالْکُرکَا وَالْکُرکَا وَالْکُرکِا وَالْکُرکِیْ وَالْکُرِ وَالْکُرکِا وَالْکُرکَا وَالْکُرکِا وَالْکُرکِا وَالْکُرکُورُ وَالْکُرکُورُ وَالْکُرُورُ وَالْکُرُورُ وَالْکُرکِا وَالْکُرکِا وَالْکُرکُورُ وَالْکُرکِا وَالْکُرکُورُ وَالْکُرکِا وَالْکُرکُورُ وَالْکُرکُورُ وَالْکُرُورُ وَالْکُرُورُ وَالْکُرُورُ وَالْکُرِ وَالْکُرُورُ وَالْکُرُورُ وَالْکُرُورُ وَالْکُرُورُ وَالْکُرُورُ وَالْکُرُورُ وَالْکُرُورُ وَالْکُرُورُ وَالْکُرُورُ وَالْکُورُ وَالْکُرُورُ وَالْکُرُورُ وَالْکُرُورُ وَالْکُرُورُ وَالْکُرِیْ وَالْکُرُورُ وَالْکُرُورُ وَالْکُرُورُ وَالْکُرُورُ وَالْکُورُونُ وَالْکُورُ وَالْکُورُورُ وَالْکُورُورُ وَالْکُرُورُ وَالْکُرُورُ وَالْکُورُورُ وَالْکُورُورُ وَالْکُورُورُ وَالْکُورُورُ وَالْکُورُ وَالْکُورُورُ وَالْکُورُ وَالْکُورُورُ وَالْکُورُورُ والْکُورُورُ وَالْکُورُ وَالْکُورُورُ وَالْکُورُورُ وَالْکُورُ وَالْکُورُورُ وَالْکُورُورُ وَالْکُورُورُ وَالْکُورُ وَالْکُورُورُ
    - چشاوه فتنه به جوآسمانی حوادث سے متعلق به جسمیں عام تباہی وبربادی
      کا خوف ہوتا ہے مثلاً تباہ کن طوفان ، وباکا پھیلنا ، زمین کا پھی طوفان ،
      دنیامیں دورتک آگ کا لگنا۔

آتخفرت صلی الشعلیدوسلم فے فرمایاکہ تم انگلے لوگوں کے تمام طرفقوں میں قدم بہ قدم چلوگئی کرا ہے حتیٰ کہ قدم بہ قدم چلو گئے جیسے بالشت کے ساتھ بالشت اور گز گز کی برابری کرتا ہے حتیٰ کہ ان میں سے گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا ہو تو تم بھی ولیسا ہی کرو گئے ہے۔

اورارشا دفرمایاک مسالع اورنیک بندے درجربدرج خم موت جاتے ہیں ناقدرے سبک طبع ایسے باقی رہتے جائیں گرجیے جوکی محوسی اللہ تعالیٰ کے زدیک

اُن كى كونى قدروقىمت ىن موكى يُـ

اورادشاد فرمایا که اسلام کی بدایت نبوّت اور دجمت سے بہوتی ہے اس کے بعد خلافت اور دحمت کا زمانہ آئے گا اس کے بعد گزند بادشا ہت آئے گا۔ اس عکومت کے بعد جبروظلم، تردوسکشی اور فساد فی الارض کا زمانہ آئے گا لوگ راشم، شرمگاہ اور شراب کو حلال اور درست سمجیں گے۔اسی حالت میں ان کورزق دیا جائے گا اور

ان کی امداد کی جائے گی تاآنکہ لوگ اسی حالت میں اللہ تعالی سے جاملیں گے۔

میں وحفرت شا دصاحب رحمۃ النّرعلیہ کہۃ اسوں که نبوّت حضوراً قدس صلی النّه علیہ وسلم کے بردہ فرمانے برخم ہوگئی۔ اور وہ خلافت جس میں تلوار نہیں تھی وہ حضّ عثمان رضی النّرعنہ کی شہادت بر اور اصلی خلافت حضرت علی دِنی النّرعنہ کی شہادت <sup>اور</sup>

عتمان رضی الترعنه بی شهادت پر اور اصلی حلافت حضرت علی رضی الترعنه بی شهادت اور حضرت صن رضی الترعنه کی **سبکاروشی برختم ہوگئی - گزند با** در شاہرت کا زمانه وہ ہے جب محا<sub>م</sub>تہ

کرائم بنوامیہ سے لڑتے رہے اور منوا میہ مختیاں کستے رہے یہاں تک کرحضرت امیر معادیہ رضی الٹرعنہ کی حکومت قائم ہوگئی ۔ اور جبروسکٹی کا زمانہ بنوعباس کی خلافت کا ہے کرانہوں نے خلافت کو قیصر و کمسرلی کی رسوم وعادات میں ڈھال لیا (رسول الٹیصط لٹ

آخفرت سلی المرعلیه وسلم فرمایا که قلوب براس طرح فت اترین کے وہ قلوب کو گھیرلیں گے جینے اترین کے وہ قلوب کو گھیرلیں گے جینے جائی کی تبلیاں باہم ایک دوسرے میں بیوست ہوتی ہیں جن قلوب اس میں فتنے سرایت کرجا ہیں گئے ان میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہوجائے گا اور حوقلوب ان فتنوں کو تبویل ہوگا چٹا نچ قلوب دوقعم کے ہوجائیں فتنوں کو تبویل ہوگا چٹا نچ قلوب دوقعم کے ہوجائیں گئے ایک سفید چٹان کی طرح صاف و بے داغ جب تک زمین واسمان قائم ہیں کوئی فتنہ ان کو نقصان مذہب چا سکے گا۔ دوسراسیاہ گرد آ لود طروعے کوزے کی مان ذرج منکر

ومعروف کی پہان میں فرسکے گا بجزائی خواہش کے جو تلب میں سرایت کر کئی ہے " امانت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ امانت طبیعت کی جد میں پیدا ہوا

كرتى بي بيراس كاعلم قرأن وحديث كـ دريعي حاصل موجاما بي

امانت کے جاتے رہنے کو حضورا قدس صلی الشّر علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا کہ " "امانت کااثر دل سے آہستہ آہستہ جا ماہیے پہلے اس کا نورختم ہوکر تیرگی رہ جاتی ہے ہے۔ پیرظلمت کا اثر دیریا ہوتا ہے ؟

بعرظلت کا اثر دیر با ہوتا ہے "
حضرت حذیفہ رضی النہ عنہ فرماتے ہیں کمیں نے رسول النہ صلا اللہ علیہ ولم سے
بہلے جو تار کی بھیلی ہوئی تھی وہ بعد میں بھی بھیلے
بی جہاکہ "یارسول النہ اکیا اسلام سے بہلے جو تار کی بھیلی ہوئی تھی وہ بعد میں بھی بھیلے
گی جآپ می النہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ۔ میں نے عرض کیا اس سے بھیے کی کیاشکل
سے جو فرمایا کہ تلوار سنجات دے سکے گی ۔ میں نے عرض کیا تلوار کے بعد بھی کچھ تاریک
باتی رہے گی جو فرمایا ناخوشی اور ناگواری سے حکومت قائم ہوگی اور مکروف ادب
صلح ہوگ عرض کیا بھر کیا ہوگا جو فرمایا لوگ گمراہی کی طرف بلائیں گے اس وقت
اگر کوئی فلیفہ موجود ہوجو باطل کا موں پر تیرے بیٹ پر کوڑے لگائے اور تجھے سے
مال وصول کرے تو اس کی اطاعت کی نا ورند افسوسس وغم کی حالت میں مرحابات شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ تلوار سے سنجات حضرت اور باہمی نزاع حضرت
میں ہوئی کہ اہل عرب مرتد ہوگئے تھے اور ناخوشی کی حکومت اور باہمی نزاع حضرت معاویہ
میں ہوئی کہ اہل عرب مرتد ہوگئے تھے اور ناخوشی کی حکومت اور باہمی نزاع حضرت معاویہ
عثمان اور حضرت علی رضی النہ عنہما کے عہد میں۔ اور مکرو فساد کی صلح حضرت معاویہ
اور عراق میں مخارو غیرہ کا عبد مقالے بہاں تک کے عبد الملک بن مروان کی حکومت مستقل اور عواق میں مخارو نے دائل ملک شام میں یزید

رسول الشصلی السطید وسلم فقت اخلاس کا ذکر فرمایا عوض کیا گیاکاس میں کیا ہوگا؟ فرمایا عوض کیا گیاکا سمیں کیا ہوگا؟ فرمایا مجالًا جنگ کرنا (اور ایساہی ہواکہ اہل شام فرصف تا بیا تاہم کہ تھے) اور بن ذہر رضی الشرعنہ سے جنگ کی تھی جب وہ مدینہ سے بھاگ کرمکر آگئے تھے) اور فرمایا کہ اس کے بعد فقت سرا ہوگا جو ایسے شخص سے ہوگا جودعوی کرے گاکہ وہ اہل بیت میں سے بہد حالانکہ وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا مجھ سے قریب متقی لوگ ہیں (اس سے مرادیا تو مخارکا خالب آگر کہنا کرمیں اہل بیت کا قصاص لیتا ہوں قتل وغار تاکہ کا

کاورآپ می الشعلیہ وسلم کا یہ فرماناکہ مجھ میں سے ہوگا کا دعویٰ کرے گا یعنی اہل بیت

کر وہ اورانصار میں سے موں ۔ یا ابو مسلم فراسانی کا خروج عباسیوں کے مقابلہ میں

اس کا کہنا تھا کہ میں اہل بیت کی خلافت چا ہتا ہوں) اس کے بعد تمام لوگ ایک شخص

سے شلح کرلیں گے (مخآر نے مروان اورا ولا دمروان سے شلح کی اور ابو مسلم کی سفاح

پر صلح ہوگئی تھی کیکن اس کی حالت کچھ منظم نہ ہوگا۔ اس کے بعد فتنہ دہمار ہوگا کہ

کوئی شخص اس کے تھی پڑے سے محفوظ نہ رہے گا جب لوگ کہیں گے کہ اب انتہارہوگا

تو یہ اور لمبا ہوجائے گل دایسا ہی ہوا چنگیزی مسلمانوں بیفالب آگئے اور ممالک اسلامیم
میں خوب غار گری کی۔

قیامت کی علامات ۔ فرمایاکہ علم اُمٹے جائے گاا ورجبل کی کڑت ہوگی زنا اور سٹراب کی زیادتی ہوجائے گی مرد کم ہوجائیں گے عورتیں زیادہ ہوجائیں گی بجاہی بچاس عورتوں پرایک مرد کی حکمرانی ہوگی ہے

سے ملک شام میں جمع ہوں گے اور دوسرے موت کے بعد زندہ ہونا۔ آنخصرت صلی المدعلیہ وسلمنے فرمایا کہ اسلام کی جمی تینتیس یا جعتیس سال تک

ا معرف کا در میں اگر اوگ بلاک جوجائیں توان کی بلاکت ایسی ہے جیسے اگلوں کی جوزائیں توان کی بلاکت ایسی ہے جیسے اگلوں کی جونی اور اگران کا دین قائم رہا توستر مرس تک باقی رہے گا۔ بوجھا گیا ستر سال آئدہ ہے یا گذشتہ سالوں کو ملاکر فرمایا کہ گذشتہ سالوں کو ملاکر "

ابتدائے بعثت سے اور حضرت معاویہ رضی النہ عند کے زمانہ تک ستر برس ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فقتہ وعاق الصلال قائم ہوگیا۔

رسول النصط لشرعليه وسلم ففر ماياك تم سه وه لوگ لاي گردن كا تكفير چهو في چوفي مول كي ديني ترك وه تم كوتين مرتبه بها ميس گريهان تك كه جزيرهٔ عرب ميس سه بهلي دفعه بما كه كاوه في جائے كا دوسري مرتبه كچه بي گريم لاك ہوں گے تیسری مرتبہ وہ استیصال کر دیں گے " والٹراعلم ۔ پہلا حماج نگیزی دوسرا تیمور کا حملہ اور تیسرے میں عثمانیہ حکومت غالب آئی ۔

## المناقب

## صحابة كرام رضى التدتعالى عنهم

صحابۂ کرام رضی النہ عنہ کے مناقب اُن اُمور بیم بنی ہیں جو نفسانی ہیں کت اور حالت کے اعتبار سے جنت میں داخل ہونے کے قابل ہوجا یا کرتے ہیں جیسا کہ حفرت ابو بکر صدیق رضی النہ عنہ کی نسبت حضورا قدس صلے التہ علیہ وسلم کو معلوم محفاکہ ان ہیں نمائش نہیں ہے اور انہوں نے وہ تمام اوصا ف مکمل کرید ہیں جن کوجنت کے تمام دروازوں سے بلایا جاتا ہے۔

اسی طرح حضرت عرضی الله عنه بهی که شیطان آن کاراسته جیور کردوسری طف مجهاگ لیتا ہے۔ اور فرمایا کہ میری امت میں سے اگر کوئی ملہم ہا لغیب ہے تو و عمر شاہیں۔ اوران کو خواب میں جنت کے ایک محل میں دیکھا کہ برطی کمبی چورشی قبیض بہتے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچا ہوا وقود ہوا نہیں عطا فرمایا جس کی تعبیریہ لی کملم اور دین سے ان کو کافی ملے گا۔

أمت كى آيس ميں فضيلت كے بارے ميں حضوراً قدس صلى التُرعليه ولم ف فرماياكر ميري أمت كى صفت بارش كى سى بيميں نہيں جانناكر پہلامينه اچھا ہے باا خير "

اورارشاد فرمایاک"تم میریص اینم مواورمیرے بھائی وہ ہیں جومیرے بعداً میں گے "

مرزماً زمین مخلف اعتبارات سے مخلف وجہیں فضیلت کی ہوتی ہیں۔ جو قرون بالا تفاق بزرگ تھے اُن میں مجمعی معظم مثلاً اِنہیں زمانوں میں مجاج 'یزیدین معاویہ اور مخاروغیرہ تھے۔ اس میں مجی کوئی

شک نہیں کہ قرنِ اول کے جہورلوگ قرنِ دوم کے جہورلوگوں سے افضل تھے اور یہ بھی واقعہ ہے کہ ایک دوسرے کے وارث ہوتے چلے گئے اور توارث جب ہی مکن ہے کہ اُن لوگوں کی تعظیم و توقیر کی جائے جنہوں نے وحی کے موقعوں کا معائنہ کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کوآ نکھوں سے دیکھا تھا اور دوسرے مذا ہمب کی آمیزش سے ان کو پاک رکھا تھا۔ پس تمام اُمّت میں افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں اُن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ واللہ اُک اللہ بال نعنہ ہیں وہ سارے موضوع اب ہم بس کرتے ہیں تاکہ یہ کتاب ججۃ اللہ ابالغہ "میں وہ سارے موضوع جن کا ہم نے اور ایٹ تعالیٰ کی جسیں ہوں اللہ تعالیٰ کی جسیں ہوں اللہ تعالیٰ کی بہتر مخلوق محم علیالصلوق والسلام پر اور آپ کی اولاد پر اور تمام صحابہ بر۔ بہتر مخلوق محم علیالصلوق والسلام پر اور آپ کی اولاد پر اور تمام صحابہ بر۔



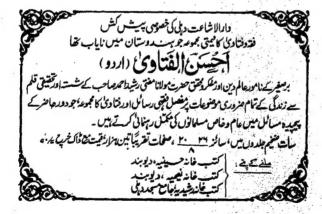